

# لطرس کے مضامین

*پطر* س بخاری

یہ کتاب اردو محفل لا ئبریری ٹیم کی کاوشوں سے ڈیجیٹائز کی گئی ہے۔

ٹائپنگ: نعمان یعقوب،مہوش علی،اعجاز عبید

فارمیٹنگ اور پروف ریڈنگ: محمد عمر

#### اظهار عقيدت

میں اپنے استادِ محترم جناب پروفیسر مرزا محمد سعید دہلوی کاممنون ہوں جنہوں نے اس کتاب پر نظر ثانی کی اور اسے بعض لغز شوں سے پاک کیا۔

میں اس بات پر بھی فخر کر تاہوں کہ مجھے اب بھی ان سے فیض تلمذ حاصل ہے

بطرس

#### ويباجيه

اگرید کتاب آپ کوکسی نے مفت بھیجی ہے تو مجھ پر احسان کیا ہے، اگر آپ نے
کہیں سے چرائی ہے، تو میں آپ کے ذوق کی داد دیتا ہوں، اپنے پییوں سے
خریدی ہے تو مجھے آپ سے ہمدر دی ہے۔ اب بہتر یہی ہے کہ آپ اس کتاب کو
اچھا سمجھ کراپنی حماقت کوحق بجانب ثابت کریں۔

ان مضامین کے افراد سب خیالی ہیں، حتی کہ جن کے لیے و قباً فو قباً واحد متنگلم کا صیغہ استعال کیا گیا ہے وہ بھی" ہر چند کہیں کہ ہیں نہیں ہیں " آپ تواس نکتے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن کئی پڑھنے والے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس سے پہلے بھی کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ اُن کی غلط فہمی اگر دور ہوجائے تو کیا ہرج ہے۔ پہلے بھی کوئی کتاب نوکسی غیر ملکی زبان میں ترجمہ کرناچاہیں، وہ پہلے اُس ملک کے لوگوں سے اجازت حاصل کر لیں۔

# فهرست

| 7   | ہاسٹل میں برٹرنا           |
|-----|----------------------------|
| 31  | سویرے جو کل آنکھ میری کھلی |
| 44  | كة                         |
| 52  | ار دو کی آخری کتاب         |
| 56  | میں ایک میاں ہوں           |
| 70  | مريد پور کاپير             |
| 88  | انجام بخير                 |
| 100 | سينما كاعشق                |
| 109 | مليل اور ميں               |
| 117 | مرحوم کی یاد میں           |
| 144 | لا ہور کا جغم افیہ         |

### ہاسٹل میں بڑنا

ہم نے کالج میں تعلیم تو ضرور پائی اور رفتہ رفتہ بی اے بھی پاس کر لیا، لیکن اس نصف صدی کے دوران میں جو کالج میں گزار نی پڑی۔ہاسٹل میں داخل ہونے کی اجازت ہمیں صرف ایک ہی د فعہ ملی۔

خداکا یہ فضل ہم پر کب اور کس طرح ہوا؟ یہ سوال ایک داستان کا مختاج ہے۔ جب ہم نے انٹرنس پاس کیا تو مقامی اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب خاص طور پر مبار کباد دینے کے لیے آئے۔ قریبی رشتہ داروں نے دعو تیں دیں۔ محلے والوں میں مٹھائی بانٹی گئی اور ہمارے گھر والوں پر یک لخت اس بات کا انکشاف ہوا کہ وہ لڑکا جسے آج تک اپنی کو تاہ بینی کی وجہ سے ایک بے کار اور نالا کُق فرزند سمجھتے رہے متحق دراصل لا محدود قابلیتوں کا مالک ہے۔ جس کی نشوو نما پر بے شار رہے تھے، دراصل لا محدود قابلیتوں کا مالک ہے۔ جس کی نشوو نما پر بے شار طرح طرح کی تجویزوں پر غور کیا جانے لگا۔

تھر ڈ ڈویژن میں پاس ہونے کی وجہ سے یونیورسٹی نے ہم کو وظیفہ دینا مناسب نہ سمجھا۔ چو نکہ ہمارے خاندان نے خداکے فضل سے آج تک بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا یااس لیے وظیفے کانہ ملنا خصوصاً ان رشتہ داروں کے لیے جورشتے کے لحاظ سے خاندان کے مضافات میں بستے تھے، فخر و مباہات کا باعث بن گیا۔ اور "مرکزی رشتے داروں" نے تو اس کو پاس وضع اور حفظ مراتب سمجھ کر متحوں کی نثر افت و نجابت کو بے انتہا سر اہا۔ بہر حال ہمارے خاندان میں فالتو روپے کی بہتات تھی۔ اس لیے بلا تکلف یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ نہ صرف ہماری بلکہ ملک و قوم اور شاید بنی نوع انسان کی بہتری کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسے ملک و قوم اور شاید بنی نوع انسان کی بہتری کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسے مونہار طالب علم کی تعلیم جاری رکھی جائے۔

اس بارے میں ہم سے بھی مشورہ کیا گیا۔ عمر بھر میں اس سے پہلے ہمارے کسی معاملے میں ہم سے رائے طلب نہ کی گئی تھی لیکن اب تو حالات بہت مختلف شخے۔ اب تو ایک غیر جانبدار اور ایماندار مصنف یعنی یونیورسٹی ہماری بیدار مغزی کی تصدیق کرچکی تھی۔ اب بھلا ہمیں کیونکہ نظر انداز کیا جاسکتا تھا۔ ہمارا مشورہ یہ تھا کہ ہمیں فوراً ولایت بھیج دیا جائے۔ ہم نے مختلف لیڈروں کی تقریروں سے یہ ثابت کیا کہ ہندوستان کا طریقہ تعلیم بہت ناقص ہے۔ اخبارات

میں سے اشتہار دکھا دکھا کریہ واضح کیا کہ ولایت میں کالج کی تعلیم کے ساتھ ساتھ فرصت کے او قات میں بہت تھوڑی تھوڑی فیسیں دے کربیک وقت جرنلزم، فوٹو گرافی، تصنیف و تالیف، دندان سازی، عینک سازی، ایجنٹوں کا کام غرض بیہ کہ بے شار مفید اور کم خرج بالانشیں پیشے سیکھے جاسکتے ہیں۔ اور تھوڑے عرصے کے اندر انسان ہرفن مولا بن سکتا ہے۔

لیکن ہماری تجویز کو فوراً رد کر دیا گیا۔ کیونکہ ولایت تجیجنے کے لیے ہمارے شہر میں کوئی روایات موجود نہ تھیں۔ ہمارے گرد و نواح میں کسی کا لڑکا ابھی تک ولایت نہ گیا تھا اس لئے ہمارے شہر کی پبلک وہاں کے حالات سے قطعاً ناواقف تھی۔

اس کے بعد پھر ہم سے رائے طلب نہ کی گئی اور ہمارے والد، ہیڈ ماسٹر صاحب اور تحصیلدار صاحب ان تینوں نے مل کریہ فیصلہ کیا کہ ہمیں لاہور بھیج دیا حائے۔

جب ہم نے بیہ خبر سنی تو شروع شروع میں ہمیں سخت مایوسی ہوئی۔لیکن جب ادھر اُدھر کے لوگوں سے لا ہور کے حالات سنے تو معلوم ہوا کہ لندن اور لا ہور

میں چندال فرق نہیں۔ بعض واقف کار دوستوں نے سینما کے حالات پر روشنی ڈالی۔ بعض نے تھیٹروں کے مقاصد سے آگاہ کیا۔ بعض نے ٹھنڈی سڑک وغیرہ کے مشاغل کو سلجھا کر سمجھایا۔ بعض نے شاہدرے اور شالامار کی ارمان انگیز فضا کا نقشہ کھیٹچا۔ چنانچہ جب لاہور کا جغرافیہ پوری طرح ہمارے ذہن نشین ہو گیاتو ثابت یہ ہوا کہ خوشگوار مقام ہے۔ اور اعلیٰ درج کی تعلیم عاصل کرنے کے لیے بے حد موزوں۔ اس پر ہم نے اپنی زندگی کا پروگرام وضع کرنا شروع کر دیا۔ جس میں لکھنے پڑھنے کو جگہ توضر ور دی گئی، لیکن ایک مناسب حد شروع کر دیا۔ جس میں لکھنے پڑھنے کو جگہ توضر ور دی گئی، لیکن ایک مناسب حد شکرہ تاکہ طبعیت پر کوئی ناجائز ہو جھ نہ پڑے۔ اور فطرت اپناکام حسن و خوبی کے ساتھ کرسکے۔

لیکن تحصیلدار صاحب اور ہیڈ ماسٹر صاحب کی نیک نیتی یہیں تک محد و دنہ رہی۔
اگر وہ ایک عام اور مجمل سامشورہ دے دیتے کہ لڑکے کو لا ہور بھیج دیا جائے تو

بہت خوب تھا۔ لیکن انہوں نے تو تفصیلات میں دخل دینا نثر وع کر دیا۔ اور

ہاسٹل کی زندگی اور گھر کی زندگی کامقابلہ کرکے ہمارے والد پریہ ثابت کر دیا کہ

گھر پاکیزگی اور طہارت کا ایک کعبہ اور ہاسٹل گناہ و معصیت کا ایک دوز خ ہے۔
ایک تو تھے وہ چرب زبان، اس پر انہوں نے بے ثمار غلط بیانیوں سے کام لیا۔

چنانچہ گھر والوں کو یقین ساہو گیا کہ کالج کا ہاسٹل جرائم پیشہ اقوام کی ایک بستی ہے۔ اور جو طلباء باہر کے شہر وں سے لاہور جاتے ہیں اگر ان کی پوری طرح نگہداشت نہ کی جائے تووہ اکثریا تو شر اب کے نشے میں چُور سڑک کے کنارے کسی نالی میں گرے ہوئے یائے جاتے ہیں۔ یاکسی جوئے خانہ میں ہزار ہارو پے ہار کر خود کشی کر لیتے ہیں یا پھر فرسٹ ائیر کا امتحان پاس کرنے سے پہلے دس بارہ شادیاں کر بیٹے ہیں۔

چنانچہ گھر والوں کو بیہ سوچنے کی عادت پڑگئی کہ لڑکے کو کالج میں تو داخل کیا جائے لیکن ہاسٹل میں نہ رکھا جائے۔ کالج ضرور مگر ہاسٹل ہر گز نہیں۔ کالج مفید۔ مگر ہاسٹل معز۔ وہ بہت ٹھیک مگریہ ناممکن۔ جب انہوں نے اپنی زندگی کا نصب العین ہی یہ بنالیا کہ کوئی الیی ترکیب سوچی جائے جس سے لڑکاہاسٹل کی زد سے محفوظ رہے تو کسی ترکیب کا سوچھ جانا کیا مشکل تھا۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ چنانچہ از حد غور و خوض کے بعد لا ہور میں ہمارے ایک ماموں دریافت کئے گئے۔ اور ان کو ہمارا سر پرست بنادیا گیا۔ میرے دل میں ان کی عزت پیدا کرنے کے لیے بہت سے شجروں کی ورق گردانی سے مجھ پر یہ ثابت کیا کہ وہ واقعی میرے ماموں ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ جب میں ایک شیر خوار بچے تھاتو وہ مجھ واقع میرے ماموں ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ جب میں ایک شیر خوار بچے تھاتو وہ مجھ

سے بے انتہامحت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ فیصلہ یہ ہوا کہ ہم پڑھیں کالج میں رہیں ماموں کے گھر۔

اس سے تحصیل علم کاجو ایک ولولہ سا ہمارے دل میں اُٹھ رہا تھا وہ کچھ بیٹھ سا گیا۔ ہم نے سوچا بیر ماموں لوگ اپنی سرپر ستی کے زعم میں والدین سے بھی زیادہ احتیاط برتیں گے جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ ہمارے دماغی اور روحانی قویٰ کو پھلنے پھولنے کا موقع نہ ملے گا۔ اور تعلیم کا اصلی مقصد فوت ہو جائے گا۔ چنانچہ وہی ہواجس کا ہمیں خوف تھا۔ ہم روز بروز مر جھاتے چلے گئے۔ اور ہمارے دماغ پر بھیچوندی سی جمنے لگی۔ سینما جانے کی اجازت مجھی کبھار مل جاتی تھی لیکن اس شرط پر کہ بچوں کو بھی ساتھ لیتا جاؤں۔اس صحبت میں ،میں بھلاسینماسے کیااخذ کر سکتا تھا۔ تھیٹر کے معاملے میں ہماری معلومات اندر سیماسے آگے بڑھنے نہ یائیں۔ تیر ناہمیں نہ آیا کیونکہ ہمارے ماموں کا ایک مشہور قول ہے کہ ڈوبتاوہی ہے جو تیراک ہو جسے تیرنانہ آتا ہو وہ یانی میں گھستاہی نہیں۔گھریر آنے جانے والے دوستوں کا انتخاب ماموں کے ہاتھ میں تھا۔ کوٹ کتنالمبایہنا جائے ،اور بال کتنے لمبے رکھے جائیں۔ ان کے متعلق ہدایات بہت کڑی تھیں۔ ہفتے میں دوبار گھر خط لکھنا ضروری تھا۔ سگریٹ عنسل خانے میں حییب کرییتے تھے۔ گانے

#### بجانے کی سخت ممانعت تھی۔

یہ سیاہیانہ زندگی ہمیں راس نہ آئی۔ یوں تو دوستوں سے ملا قات بھی ہو جاتی تھی۔ سیر کو بھی چلے جاتے تھے۔ ہنس بول بھی لیتے تھے لیکن وہ جو زندگی میں ا یک آزادی ایک فراخی، ایک وار فتگی ہونی چاہئے وہ ہمیں نصیب نہ ہوئی۔ رفتہ رفتہ ہم اپنے ماحول پر غور کرنا شر وع کیا کہ ماموں جان عموماً کس وقت گھر میں ہوتے ہیں، کس وقت باہر جاتے ہیں، کس کمرے سے کس کمرے تک گانے کی آواز نہیں پہنچ سکتی، کس دروازے سے کمرے کے کس کونے میں جھانکنا ممکن ہے۔گھر کا کون سادروازہ رات کے وقت باہر سے کھولا جاسکتا ہے، کون ساملازم موافق ہے، کون سانمک حلال ہے۔ جب تجربے اور مطالعے سے ان باتوں کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تو ہم نے اس زندگی میں بھی نشوونما کے لیے چند گنجائشیں پیدا کرلیں۔لیکن پھر بھی ہم روز دیکھتے تھے کہ ہاسٹل میں رہنے والے طلباء کس طرح اینے یاؤں پر کھڑے ہو کر زندگی کی شاہر اہ پر چل رہے ہیں۔ ہم ان کی زندگی پر رشک کرنے لگے۔ اپنی زندگی کو سدھارنے کی خواہش ہمارے دل میں روز بروز بڑھتی گئی۔ ہم نے دل سے کہاوالدین کی نافرمانی کسی مذہب میں حائز نہیں۔لیکن ان کی خدمت میں درخواست کرنا، ان کے سامنے اپنی ناقص

رائے کا اظہار کرنا، ان کو صحیح واقعات سے آگاہ کرنامیر افرض ہے۔ اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے اپنے فرض کی ادائیگی سے باز نہیں رکھ سکتی۔

چنانچه جب گرمیوں کی تعطیلات میں ، میں وطن کو واپس گیا تو چند مختصر مگر جامع اور مؤثر تقریریں اینے دماغ میں تیار رکھیں۔گھر والوں کو ہاسٹل پر سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ وہاں کی آزادی نوجوانوں کے لیے از حد مصر ہوتی ہے۔اس غلط فنہی کو دور کرنے کے لیے ہزار ہاوا قعات ایسے تصنیف کئے جن سے ہاسٹل کے قواعد کی سختی ان پر اچھی طرح روشن ہو جائے۔ سپر نٹنڈنٹ صاحب کے ظلم و تشد د کی چند مثالیں رفت انگیز اور ہیت خیز پیرائے میں سنائیں۔ آئکھیں بند کر کے ایک آہ بھری اور بیچارے اشفاق کا واقعہ بیان کیا کہ ایک دن شام کے وقت بیجارہ ہاسٹل کو واپس آ رہا تھا۔ چلتے چلتے یاؤں میں موچ آ گئی۔ دو منٹ دیر سے پہنچا۔ صرف دومنٹ۔ بس صاحب اس پر سپر نٹنڈنٹ صاحب نے فوراً تار دے کر اس کے والد کو بُلوایا۔ یولیس سے تحقیقات کرنے کو کہا۔ اور مہینے بھر کے لیے اس کاجیب خرچ بند کروادیا۔ توبہ ہے الہی!

لیکن بیہ واقعہ س کر گھر کے لوگ سپر نٹنڈنٹ صاحب کے مخالف ہو گئے۔ ہاسٹل کی خوبی ان پر واضح نہ ہوئی۔ پھر ایک دن موقع پاکر بیچارے محمود کا واقعہ بیان کیا کہ ایک د فعہ شامت اعمال بیچارہ سینماد کیھنے چلا گیا۔ قصور اس سے یہ ہوا کہ ایک روپے والے درجے میں جانے کی بیجائے دوروپے والے درجے میں چلا گیا۔بس اتنی سی فضول خرچی پر اسے عمر بھر کو سینما جانے کی ممانعت ہوگئی ہے۔

لیکن اس سے بھی گھر والے متاثر نہ ہوئے۔ ان کے روئے سے مجھے فوراً احساس ہوا کہ ایک روپ اور دوروپ کی بجائے آٹھ آنے اور ایک روپیہ کہنا چاہئے تھا۔

ان ہی ناکام کو ششوں میں تعطیلات گزر گئیں اور ہم نے پھر ماموں کی چو کھٹ پر آگر سجدہ کیا۔

اگلی گرمیوں میں جب ہم پھر گھر گئے تو ہم نے ایک نیاڈ ھنگ اختیار کیا۔ دوسال تعلیم پانے کے بعد ہمارے خیالات میں پختگی سی آگئی تھی پچھلے سال ہاسٹل کی حمایت میں جو دلائل ہم نے پیش کی تھیں، وہ اب ہمیں نہایت بودی معلوم ہونے لگی تھیں۔ اب کے ہم نے اس موضوع پر ایک لیکچر دیا کہ جو شخص ہاسٹل کی زندگی سے محروم ہو اس کی شخصیت نامکمل رہ جاتی ہے۔ ہاسٹل سے باہر شخصیت پنینے نہیں یاتی۔ چند دن تو ہم اس پر فلسفیانہ گفتگو کرتے رہے۔ اور

نفسیات کے نقطہ نظر سے اس پر بہت کچھ روشنی ڈالی۔ لیکن ہمیں محسوس ہوا کہ بغیر مثالوں کے کام نہ چلے گا۔ اور جب مثالیں دینے کی نوبت آئی، تو ذراوقت محسوس ہوئی۔ کالج کے جن طلبا کے متعلق میرا ایمان تھا کہ وہ زبر دست شخصیتوں کے مالک ہیں،ان کی زندگی کچھ ایسی نہ تھی کہ والدین کے سامنے بطور نمونے کے بیش کی حاسکے۔ ہر وہ شخص جسے کالج میں تعلیم حاصل کرنے کامو قع ملاہے،جانتاہے کہ"والدینی اغراض"کے لیے واقعات کوایک نئے اور احچوتے پیرائے میں بیان کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے لیکن اس پیرائے کا سوجھ جانا الہام اور اتفاق پر منحصر ہے۔ بعض روشن خیال بیٹے اپنے والدین کو اپنے حیرت ا نگیز اوصاف کا قائل نہیں کر سکتے اور بعض نالا کُق سے نالا کُق طالب علم والدین کو کچھ اس طرح مطمئن کر دیتے ہیں کہ ہر ہفتے ان کے نام منی آرڈر چلا آتا ہے۔

بنادال آل چنال روزی رساند

که دانااندران حیران بماند

جب ہم ڈیڑھ مہینے تک شخصیت اور ہاسٹل کی زندگی پر اس کا انحصار، ان پر مضمونوں پرو قباً فو قباً اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے توایک والدنے یو چھا:

#### "تمہارا شخصیت سے آخر مطلب کیاہے؟"

میں توخدا سے یہی چاہتاتھا کہ وہ مجھے عرض و معروض کاموقع دیں۔ میں نے کہا۔
" دیکھئے نا۔ مثلاً ایک طالب علم ہے، وہ کالج میں پڑھتا ہے۔ اب ایک تواس کا
دماغ ہے دوسرااس کا جسم ہے۔ جسم کی صحت بھی ضروری ہے۔ اور دماغ کی
صحت توضر وری ہے ہی۔ لیکن ان کے علاوہ ایک اور بات بھی ہوتی ہے جس سے
آد می کو پیچانا جاتا ہے۔ میں اس کو شخصیت کہتا ہوں۔ اس کا تعلق نہ جسم سے ہوتا
ہے نہ دماغ سے، ہو سکتا ہے کہ ایک آد می کی جسمانی صحت بالکل خراب ہو اور
اس کا دماغ بھی بالکل بیکار ہو، لیکن پھر بھی اس کی شخصیت۔۔۔ نہ خیر دماغ تو
بیکار نہیں ہونا چاہئے ورنہ انسان خبطی ہوتا ہے لیکن پھر بھی اگر ہو بھی۔ تو
بیکار نہیں ہونا چاہئے ورنہ انسان خبطی ہوتا ہے لیکن پھر بھی اگر ہو بھی۔ تو
بیکار نہیں ہونا چاہئے درنہ انسان خبطی ہوتا ہے لیکن پھر بھی اگر ہو بھی۔ تو
بیکار نہیں ہونا چاہئے درنہ انسان خبطی ہوتا ہے لیکن پھر بھی اگر ہو بھی۔ تو
بیکار نہیں ہونا چاہئے درنہ انسان خبطی ہوتا ہے لیکن پھر بھی اگر ہو بھی۔ تو
بیکار نہیں ہونا چاہئے درنہ انسان خبطی ہوتا ہے لیکن پھر بھی اگر ہو بھی۔ تو
بیکار نہیں ہونا چاہئے درنہ انسان خبطی ہوتا ہے لیکن پھر بھی اگر ہو بھی۔ تو
بیکار نہیں ہونا چاہئے درنہ انسان خبطی ہوتا ہے لیکن بھر بھی اگر ہو بھی۔ تو

ایک منٹ کی بجائے والد نے مجھے آ دھ گھنٹے کی مہلت دی جس کے دوران میں وہ خامو شی کے ساتھ میرے جو اب کا انتظار کرتے رہے ،اس کے بعد وہاں سے اُٹھ کر چلا آیا۔ تین چار دن کے بعد مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، مجھے شخصیت نہیں سیرت کہنا چاہئے۔ شخصیت ایک بے رنگ سالفظ ہے۔ سیرت کے لفظ سے نیکی ٹیکتی ہے۔ چنانچہ میں نے سیرت کو اپنا تکیہ کلام بنالیا۔ لیکن یہ بھی مفید ثابت نہ ہوا۔ والد کہنے لگے۔ "کیاسیرت سے تمہارامطلب چال چلن ہے یا کچھ اور؟" میں نے کہا "چال چلن کہہ لیجئے۔"

"تو گویاد ماغی اور جسمانی صحت کے علاوہ حیال چلن بھی اچھا ہونا حیاہے۔"

میں نے کہا۔ "بس یہی تومیر امطلب ہے۔"

"اوریه حال چلن ہاسل میں رہنے سے بہت اچھا ہو جا تاہے!"

میں نسبتاً نحیف آواز سے کہا۔ "جی ہاں۔"

" یعنی ہاسل میں رہنے والے طالب علم نماز، روزے کے زیادہ پابند ہوتے ہیں، ملک کی زیادہ خدمت کرتے ہیں، سچ زیادہ بولتے ہیں، نیک زیادہ ہوتے ہیں۔"

میں نے کہا۔"جی ہاں۔"

كهني لگه\_"وه كيول؟"

اس سوال کا جواب ایک د فعہ پر نسپل صاحب نے تقسیم انعامات کے جلسے میں نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا، اے کاش میں نے اس وقت توجہ سے سنا ہو تا!

اس کے بعد پھر سال بھر میں ماموں کے گھر میں "زندگی ہے تو خزاں کے بھی گزر جائیں کے دن۔"گا تارہا۔

ہر سال میری درخواست کا یہی حشر ہوتار ہالیکن میں نے ہمت نہ ہاری۔ ہر سال میری درخواست کا یہی حشر ہوتار ہالیکن میں پہلے سے بھی زیادہ شد نکائی کا منہ دیکھنا پڑا۔ لیکن اگلے سال گرمی کی چھٹیوں میں پہلے سے بھی زیادہ شد و مد کے ساتھ تبلیغ کا کام جاری رکھتا۔ ہر دفعہ نئی نئی دلیلیں پیش کرتا، نئی نئی مثالیں کام میں لا تا۔ جب شخصیت اور سیرت والے مضمون سے کام نہ چلا تو اگلے سال ہاسٹل کی زندگی کے انضباط اور با قاعدگی پر تبصرہ کیا۔ اس سے اگلے سال ہاسٹل کی زندگی کے انضباط اور با قاعدگی پر تبصرہ کیا۔ اس سے اگلے سال بید دلیل پیش کی کہ ہاسٹل میں رہنے سے پروفیسروں کے ساتھ ملنے جلنے کے موقعے زیادہ ملتے رہتے ہیں۔ اور ان "بیرون از کا لیے" ملا قاتوں سے انسان پارس ہوجا تا ہے۔ اس سے اگلے سال بید مطلب یوں ادا کیا کہ ہاسٹل کی آب و ہوا بڑی اچھی ہوتی ہے۔ صفائی کا خاص طور پر خیال رکھا جا تا ہے۔ کھیاں اور مجھر مار نے انہے کئی کئی افسر مقرر ہیں۔ اس سے اگلے سال یوں سخن پیرا ہوا کہ جب

بڑے بڑے حکام کالج کا معائنہ کرتے آتے ہیں تو ہاسٹل میں رہنے والے طلباء سے فرداً فرداً ہاتھ ملاتے ہیں، اس سے رسوخ بڑھتا ہے لیکن جوں جوں زمانہ گزر تا گیا، میری تقریروں میں جوش بڑھتا گیا، معقولیت کم ہوتی گئی۔ شروع شروع میں ہاسٹل کے مسکے پر والد مجھ سے با قاعدہ بحث کیا کرتے تھے۔ پچھ عرصے کے بعد انہوں نے یک لفظی انکار کارویہ اختیار کیا۔ پھر ایک آدھ سال مختے ہنس کے ٹالتے رہے۔ اور آخر میں یہ نوبت آن پہنچی کہ وہ ہاسٹل کانام سنتے ہی طنز آمیز قبقہے کے ساتھ مجھے تشریف لے جانے کا تھم دے دیا کرتے تھے۔

ان کے اس سلوک سے آپ بیہ اندازہ نہ لگائیئے کہ ان کی شفقت پچھ کم ہو گئی تھی، ہر گزنہیں حقیقت کی وجہ سے گھر میں میر ااقتدار پچھ کم ہو گیا تھا۔

اتفاق سے ہوا کہ میں نے جب پہلی مرتبہ بی - اے کا امتحان دیا، تو فیل ہو گیا۔ اگلے سال ایک مرتبہ پھر بہی واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد بھی جب تین چار دفعہ بہی قصہ ہوا تو گھر والوں نے میری امنگوں میں دلچیسی لینی چھوڑ دی۔ بی - اے میں پہری فرز قر والوں نے میری امنگوں میں دلچیسی لینی چھوڑ دی۔ بی - اے میں کے دریے فیل ہونے کی وجہ سے میری گفتگو میں ایک سوز تو ضرور آگیا تھا، لیکن کلام میں وہ پہلے جیسی شوکت اور میری رائے وہ پہلی جیسی وقعت اب نہ رہی

میں زمانۂ طالب علمی کے اس دور کا حال ذرا تفصیل سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ اس سے ایک تو آپ میری زندگی کے نشیب و فراز سے اچھی طرح واقف ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ اس سے یونیورسٹی کی بعض بے قاعد گیوں کاراز بھی آپ پر آشکار ہو جائے گا۔

میں پہلے سال بی - اے میں کیوں فیل ہوا؟ اس کا سمجھنا بہت آسان ہے۔ بات یہ ہوئی کہ جب ہم نے ایف-اے کا امتحان دیا تو چو نکہ ہم نے کام خوب دل لگا کر کیا تھا، اس لیے ہم اس میں "کچھ" پاس ہی ہو گئے۔ بہر حال فیل نہ ہوئے، یونیورسٹی نے یوں تو ہماراذ کر بڑے اچھے الفاظ میں کیالیکن ریاضی کے متعلق یہ ارشاد ہوا کہ صرف اس مضمون کا امتحان ایک آدھ دفعہ پھر دے ڈالو۔ (ایسے امتحان کو اصطلاحاً کمپار شمنٹ کا امتحان کہا جاتا ہے۔ شاید اس لیے کہ بغیر رضامندی اپنے ہمراہی مسافروں کے اگر کوئی اس میں سفر کر رہے ہوں، نقل نولین کی سخت ممانعت ہے۔)

اب جب ہم بی-اے میں داخل ہونے لگے تو ہم نے یہ سوچا کہ بی-اے میں

ریاضی لیں گے۔ اس طرح سے کمیار شمنٹ کے امتحان کے لیے فالتو کام نہ کرنا یڑے گا۔لیکن ہمیں سب لو گوں نے بیہ مشورہ دیا کہ تم ریاضی مت لو۔جب ہم نے اس کی وجہ یو چھی تو کسی نے ہمیں کوئی معقول جواب نہ دیالیکن جب پر نسپل صاحب نے بھی مشورہ دیا تو ہم رضامند ہو گئے۔ چنانچہ نی-اے میں ہمارے مضامین انگریزی، تاریخ اور فارسی قرار یائے۔ ساتھ ساتھ ہم ریاضی کے امتحان کی بھی تیاری کرتے رہے۔ گویا ہم تین کی بجائے جار مضمون بڑھ رہے تھے۔ اس طرح سے جو صورت حال پیدا ہو ئی اس کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جنہیں یونیورسٹی کے امتحانات کا کافی تجربہ ہے۔ ہماری قوت مطالعہ منتشر ہوگئی اور خیالات میں پراگند گی پیدا ہوئی۔ اگر مجھے جار کی بجائے صرف تین مضامین یڑھنے ہوتے توجو وقت میں فی الحال چوتھے مضمون کو دے رہاتھا۔ وہ بانٹ کر ان تین مضامین کو دیتا۔ آپ یقین مانئے اس سے بڑا فرق پڑ جا تااور فرض کیاا گر میں وہ وقت تینوں کو بانٹ کرنہ دیتا ہلکہ سب کاسب ان تینوں میں سے کسی ایک مضمون کے لیے وقف کر دیتا تو کم از کم اس مضمون میں تو ضروریاس ہو جاتا۔ کیکن موجو دہ حالات میں تو وہی ہو نالازم تھاجو ہوا۔ یعنی بیہ کہ میں کسی مضمون پر بھی کما حقہ، توجہ نہ کر سکا۔ کمیار شمنٹ کے امتحان میں تو یاس ہو گیالیکن تی-اے میں ایک تو انگریزی میں فیل ہوا۔ وہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ انگریزی ہماری

مادری زبان نہیں۔ اس کے علاوہ تاریخ اور فارسی میں بھی فیل ہو گیا۔ اب آپ ہی سوچئے نا کہ جو وفت مجھے کمپار ٹمنٹ کے امتحان پر صرف کرنا پڑاوہ اگر میں وہاں صرف نہ کرتا بلکہ اس کے بجائے۔۔۔ مگر خیر بیہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔

فارسی میں کسی ایسے شخص کا فیل ہو ناجو ایک علم دوست خاندان سے تعلق رکھتا ہولوگوں کے لیے از حد حیرت کا موجب ہوا۔ اور سچے پوچھئے تو ہمیں بھی اس پر سخت ندامت ہوئی۔ لیکن خیر اگلے سال بیہ ندامت دھل گئی۔ اور ہم فارسی میں پاس ہو گئے اور اس سے اگلے سال تاریخ میں پاس ہو گئے اور اس سے اگلے سال انگریزی میں۔

اب قاعدے کی روسے ہمیں بی-اے کا سرٹیفکیٹ مل جانا چاہئے تھا۔ لیکن یونیورسٹی کی اس طفلانہ ضد کا کیاعلاج کہ تینوں مضمونوں میں بیک وقت پاس ہونا ضروری ہے۔ بعض طبائع الیں ہیں کہ جب تک کیسوئی نہ ہو، مطالعہ نہیں کر سکتے۔ کیاضر وری ہے کہ ان کے دماغ کو زبر دستی ایک تھچڑ کی سابنا دیا جائے۔ ہم نے ہر سال صرف ایک مضمون پر اپنی تمام تر توجہ دی اور اس میں وہ کامیابی حاصل کی کہ باید وشاید، باقی دو مضمون ہم نے نہیں دیکھے لیکن ہم نے یہ تو ثابت حاصل کی کہ باید وشاید، باقی دو مضمون ہم نے نہیں دیکھے لیکن ہم نے یہ تو ثابت

#### کر دیا کہ جس مضمون میں جاہیں پاس ہوسکتے ہیں۔

اب تک تودودو مضمونوں میں فیل ہوتے رہے تھے لیکن اس کے بعد ہم نے تہیہ کر لیا کہ جہاں تک ہو سکا اپنے مطالعے کو وسیع کریں گے۔ یونیورسٹی کے بیہودہ اور بے معنی قواعد کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں بناسکتے تو اپنی طبعیت پر ہی کچھ زور ڈالیں۔ لیکن جتنا غور کیا اس نتیج پر پہنچ کہ تین مضمونوں میں بیک وقت پاس ہونا فی الحال مشکل ہے۔ پہلے دو میں پاس ہونے کی کوشش کرنی چاہئے۔ پاس ہونا فی الحال مشکل ہے۔ پہلے دو میں پاس ہوئے کی کوشش کرنی چاہئے۔ فارسی اور قارسی میں پاس ہوگئے۔ اور دوسرے سال فارسی اور تاریخ میں۔

جن جن مضامین میں ہم جیسے جیسے فیل ہوئے وہ اس نقشے سے ظاہر ہیں:

(۱)انگریزی۔۔۔ تاریخ۔۔۔فارسی

(۲) انگریزی۔۔۔ تاریخ

(۳) انگریزی۔۔۔فارسی

(۴) تاریخ ـ ـ ـ فارسی

گویا جن جن طریقوں سے ہم دو دو مضامین میں فیل ہو سکتے تھے وہ ہم نے سب
پورے کر دیے۔اس کے بعد ہمارے لیے دو مضامین میں فیل ہو نانا ممکن ہو گیا۔
اور ایک ایک مضمون میں فیل ہونے کی باری آئی۔ چنانچہ اب ہم نے مندرجہ
ذیل نقشے کے مطابق فیل ہوناشر وع کر دیا:

- (۵) تاریخ میں فیل
- (۲) انگریزی میں فیل

اتن دفعہ امتحان دے چینے کے بعد جب ہم نے اپنے نتیجوں کو یوں اپنے سامنے رکھ کر غور کیا تو ثابت ہوا کہ غم کی رات ہونے والی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اب ہمارے فیل ہونے کا صرف ایک ہی طریقہ باقی رہ گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ فارسی میں فیل ہو جائیں۔ لیکن اس کے بعد تو پاس ہو نالازم ہے ہر چند کہ یہ سانحہ از حد جانکاہ ہو گا۔ لیکن اس میں یہ مصلحت تو ضرور مضمرہے کہ اس سے ہمیں ایک فتسم کا ٹیکالگ جائے گا۔ بس یہی ایک کسر باقی رہ گئی ہے۔ اس سال فارسی میں فیل ہوں گے اور پھر اگلے سال قطعی پاس ہو جائیں گے۔ چنانچہ ساتویں دفعہ امتحان دیے بعد ہم بیتانی سے فیل ہونے کا انتظار کرنے گے۔ یہ انتظار دراصل فیل دینے کے بعد ہم بیتانی سے فیل ہونے کا انتظار کرنے گے۔ یہ انتظار دراصل فیل

ہونے کا انتظار نہ تھا بلکہ اس بات کا انتظار تھا کہ اس فیل ہونے کے بعد ہم اگلے سال ہمیشہ کے لیے بی-اہے ہو جائیں گے۔

ہر سال امتحان کے بعد جب گھر آتا تو والدین کو نتیجے کے لیے پہلے ہی سے تیار کر دیتا۔ رفتہ رفتہ نہیں بلکہ یکلخت اور فوراً، رفتہ رفتہ تبار کرنے سے خواہ مخواہ وقت ضائع ہو تاہے۔ اور پریشانی مفت میں طول تھینچی ہے۔ ہمارا قاعدہ یہ تھا کہ حاتے ہی کہہ دیا کرتے تھے کہ اس سال تو کم از کم پاس نہیں ہو سکتے، والدین کو اکثر یقین نہ آتا۔ ایسے موقعوں پر طبعیت کو بڑی الجھن ہوتی ہے۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے میں پرچوں میں کیا لکھ کر آیا ہوں۔ اچھی طرح جانتا ہوں کہ ممتحن لوگ اگرنشے کی حالت میں پریے نہ دیکھیں تومیر ایاس ہونا قطعاً ناممکن ہے۔ جاہتا ہوں کہ میرے تمام بھی خواہوں کو بھی اس بات کا یقین ہو جائے تا کہ وفت یر انہیں صدمہ نہ ہو۔ لیکن بہی خواہ ہیں کہ میری تمام تشریحات کو محض کسر نفسی سمجھتے ہیں۔ آخری سالوں میں والد کو فوراً یقین آ جایا کر تا تھا کیونکہ تجربہ سے ان پر ثابت ہو چکاتھا کہ میر اانداز غلط نہیں ہو تا، لیکن اد ھر أد ھر کے لوگ "اجی نہیں صاحب" اجی کیا کہہ رہے ہو۔"" اجی بیہ بھی کوئی بات ہے۔" ایسے فقروں سے ناک میں دم کر دیتے۔ بہر حال اب کے پھر گھر پہنچتے ہی ہم نے

حسب دستور اپنے فیل ہونے کی پیشن گوئی کر دی۔ دل کو بیہ تسلی تھی کہ بس بیہ آخری د فعہ ہے۔اگلے سال ایسی پیش گوئی کرنے کی کوئی ضر ورت نہ ہو گی۔

ساتھ ہی خیال آیا کہ وہ ہاسٹل کا قصہ پھر شروع کرنا چاہئے۔ اب تو کالج میں صرف ایک ہی سال باقی رہ گیا ہے۔ اب بھی ہاسٹل میں رہنا نصیب نہ ہوا تو عمر بھر گویا آزادی سے محروم رہے۔ گھر سے نکلے تو ماموں کے ڈربے میں اور جب ماموں کے ڈربے میں اور جب ماموں کے ڈربے سے نکلے تو شاید اپنا ایک ڈربا بنانا پڑے گا۔ آزادی کا ایک سال۔ صرف ایک سال اور پیہ آخری موقعہ ہے۔

آخری درخواست کرنے سے پہلے میں نے تمام ضروری مصالحہ بڑی احتیاط سے جمع کیا، جن پروفیسروں سے مجھے اب ہم عمری کا فخر حاصل تھا، ان کے سامنے نہایت بے تکلفی سے اپنی آرزوؤں کا اظہار کیا اور ان سے والد کو خطوط کھوائے کہ اگلے سال لڑکے کو ضرور آپ ہاسٹل میں بھیج دیں۔ بعض کا میاب طلباء کے والدین سے بھی اس مضمون کی عرضد اشتیں بھجوائیں۔ خود اعداد و شار سے ثابت کیا کہ یونیورسٹی سے جتنے لڑکے پاس ہوتے ہیں، ان میں سے اکثر ہاسٹل میں رہتے ہیں، ان میں سے اکثر ہاسٹل میں رہتے ہیں، اور یونیورسٹی کا کوئی وظیفہ یا تمغہ یا انعام تو بھی ہاسٹل سے باہر گیا میں رہتے ہیں، اور یونیورسٹی کہ بید دلیل مجھے اس سے پیشتر مجھی کیوں نہ سو جھی ہی نہیں۔ میں حیران ہوں کہ بید دلیل مجھے اس سے پیشتر مجھی کیوں نہ سو جھی

تھی۔ کیونکہ یہ بہت کارگر ثابت ہوئی۔ والد کا انکار نرم ہوتے ہوتے غور غوص میں تبدیل ہو گیا، لیکن پھر بھی ان کے دل سے شک رفع نہ ہوا۔ کہنے لگے۔ "میں تبدیل ہو گیا، لیکن پھر بھی ان کے دل سے شک رفع نہ ہوا۔ کہنے لگے۔ "میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جس لڑکے کو پڑھنے کا شوق ہو وہ ہاسٹل کی بجائے گھر پر کیوں نہیں پڑھ سکتا۔"

میں نے جواب دیا کہ " ہاسٹل میں ایک علمی فضاہو تی ہے، جو ار سطواور افلا طون کے گھر کے سوااور کسی کے گھر میں دستیاب نہیں ہو سکتی۔ ہاسٹل میں جسے دیکھو بحر علوم میں غوطہ زن نظر آتا ہے باوجو داس کے کہ ہر ہاسٹل میں دو دو تین تین سولڑ کے رہتے ہیں پھر بھی وہ خموشی طاری ہوتی ہے کہ قبرستان معلوم ہو تاہے۔ وجہ رہ ہے کہ ہر ایک اپنے پنے کام میں لگار ہتا ہے۔ شام کے وقت ہاسٹل کے صحن میں جابجا طلباعلمی مباحثوں میں مشغول نظر آتے ہیں۔ علی الصبح ہر ایک طالب علم کتاب ہاتھ میں لیے ہاسل کے چمن میں ٹہلتا نظر آتا ہے۔ کھانے کے کمرے میں، کامن روم میں، عنسل خانوں میں، بر آمدوں میں، ہر جگہ لوگ فلنفے اور ریاضی اور تاریخ کی باتیں کرتے ہیں، جن کوادب انگریزی کاشوق ہے وہ دن رات آپس میں شیکسیئر کی طرح گفتگو کرنے کی مشق کرتے ہیں۔ ریاضی کے طلباءاینے ہر ایک خیال کو الجبرے میں ادا کرنے کی عادت ڈال لیتے ہیں۔ فارسی

کے طلباءر باعیوں میں تبادلہ خیالات کرتے ہیں۔ تاریخ کے دلدادہ۔۔" والدنے احازت دے دی۔

اب ہمیں یہ انتظار کہ کب فیل ہوں، اور کب اگلے سال کے لیے عرضی تجیجیں۔ اس دوران میں ہم نے ان تمام دوستوں سے خط و کتابت کی جن کے متعلق یقین تھا کہ اگلے سال پھران کی رفاقت نصیب ہو گی اور انہیں یہ مژ دہ سنایا کہ آئندہ سال ہمیشہ کے لیے کالج کی تاریخ میں یاد گار رہے گا کیونکہ ہم تعلیمی زندگی کا ایک وسیع تجربہ اینے ساتھ لیے ہاسل میں آ رہے ہیں۔ جس سے ہم طلباء کی نئی یو د کو مفت مستفید فرمائیں گے۔اینے ذہن میں ہم نے ہاسٹل میں اپنی حیثیت ایک مادر مہربان کی سی سوچ لی جس کے اردگر دنا تجربہ کار طلباء مرغی کے بچوں کی طرح بھاگتے پھریں گے۔سپر نٹنڈنٹ صاحب جو کسی زمانے میں ہمارے ہم جماعت رہ چکے تھے لکھ بھیجا کہ جب ہم ہاسٹل میں آئیں تو فلاں فلاں مر اعات کی تو قع آپ سے رکھیں گے ،اور فلال فلال قواعد سے اپنے آپ کومشنی سمجھیں گے۔اطلاعاً عرض ہے۔اور بہ سب کچھ کر چکنے کے بعد ہماری بدنھیبی دیکھئے کہ جب نتیجہ نکلاتو ہم یاس ہو گئے۔

ہم پہ توجو ظلم ہواسو ہوا، یونیورسٹی والوں کی حماقت ملاحظہ فرمایئے کہ ہمیں پاس کر کے اپنی آمدنی کا ایک مستقل ذریعہ ہاتھ سے گنوا بیٹھے۔

## سویرے جو کل آنکھ میری کھلی

گیدڑی موت آتی ہے توشہر کی طرف دوڑ تا ہے۔ ہماری جو شامت آئی توایک دن اپنے پڑوسی لالہ کر پاشکر جی بر ہمچاری سے بر سبیل تذکرہ کہہ بیٹھے کہ "لالہ جی امتحان کے دن قریب آتے جاتے ہیں، آپ سحر خیز ہیں، ذراہمیں بھی صبح جگا دیا کیجئے۔"

وہ حضرت بھی معلوم ہوتا ہے نفلوں کے بھوکے بیٹے تھے۔ دوسرے دن اُسٹے ہی انہوں نے ایشور کانام لے کر ہمارے دروازے پر مکابازی شروع کر دی پچھ دیر تک توہم سمجھے کہ عالم خواب ہے۔ ابھی سے کیا فکر ، جاگیں تولاحول پڑھ لیس کے۔ لیکن یہ گولہ باری لمحہ بہ لمحہ تیز ہوتی گئی۔ اور صاحب جب کمرے کی چوبی دیواریں لرزنے لگیں ، صراحی پرر کھا گلاس جلتر نگ کی طرح بجنے لگا اور دیوار پر لیکا ہوا کیا تار کھٹکھٹا یا جارہا ہے۔ میں کیا میرے آباء واجداد کی روحیں اور میری قسمت خوابیدہ تک جاگ اُسٹھی ہوگی۔ بہتر آوازیں دیتا ہوں۔۔ "اچھا!۔۔۔ قسمت خوابیدہ تک جاگ اُسٹھی ہوگی۔ بہتر آوازیں دیتا ہوں۔۔ "اچھا!۔۔۔

اچھا!۔۔۔ تھینک یو!۔۔۔ جاگ گیاہوں!۔۔۔ بہت اچھا! نوازش ہے!" آنجناب ہیں کہ سنتے ہی نہیں۔ خدایا کس آفت کا سامنا ہے؟ یہ سوتے کو جگارہے ہیں یا مر دے کو جلارہے ہیں؟ اور حضرت عیسیٰ بھی توبس واجبی طور پر ہلکی سی آواز میں " قم" کہہ دیا کرتے ہوں گے، زندہ ہو گیا تو ہو گیا، نہیں تو چھوڑ دیا۔ کوئی مر دے کے پیچھے لڑھ لے کے پڑجایا کرتے تھے؟ توبیں تھوڑی داغا کرتے تھے؟ مر دے کے پیچھے لڑھ لے کے پڑجایا کرتے تھے؟ توبیں تھوڑی داغا کرتے تھے؟ کے یہ تو بھلا ہم سے کیسے ہو سکتا تھا کہ اُٹھ کر دروازے کی چٹنی کھول دیتے، پیشتر اس کے کہ بستر سے باہر نکلیں، دل کو جس قدر سمجھانا بچھانا پڑتا ہے۔ اس کا اندازہ کے کہ بستر سے باہر نکلیں، دل کو جس قدر سمجھانا بچھانا پڑتا ہے۔ اس کا اندازہ کی ہو طوفان تھا۔

اب جوہم کھڑ کی میں سے آسان کو دیکھتے ہیں تو جناب ستارے ہیں، کہ جگمگار ہے ہیں! سوچا کہ آج پیتہ چلائیں گے، یہ سورج آخر کس طرح سے نکلتا ہے۔ لیکن جب گھوم گھوم کر کھڑ کی میں سے اور روشن دان میں سے چاروں طرف دیکھااور بزرگوں سے صبح کاذب کی جتنی نشانیاں سنی تھیں۔ ان میں سے ایک بھی کہیں نظر نہ آئی، تو فکر سی لگ گئی کہ آج کہیں سورج گر ہمن نہ ہو؟ کچھ سمجھ میں نہ آیا، تو فکر سی لگ گئی کہ آج کہیں سورج گر ہمن نہ ہو؟ کچھ سمجھ میں نہ آیا، تو فکر سی لگ گئی کہ آج کہیں سورج گر ہمن نہ ہو؟ کچھ سمجھ میں نہ آیا، تو فکر سی لگ گئی کہ آج کہیں سورج گر ہمن نہ ہو؟ کچھ سمجھ میں نہ آیا، تو فکر سی لگ گئی کہ آج کہیں سورج گر ہمن نہ ہو؟ کچھ سمجھ میں نہ آیا،

جواب آيا۔ "ہوں۔"

میں نے کہا" آج یہ کیابات ہے۔ کچھ اندھیر ااندھیر اساہے؟"

کہنے لگے" تواور کیا تین بچے ہی سورج نکل آئے؟"

تین بجے کا نام س کر ہوش گم ہو گئے، چونک کر پوچھا۔"کیا کہاتم نے؟ تین بجے ہیں۔"

کہنے گئے۔ "تین ہیں۔۔ تو۔۔ نہیں۔۔ کچھ سات۔۔ ساڑھے سات۔۔ منٹ اویر تین ہیں۔"

میں نے کہا۔"ارے کم بخت، خدائی فو جدار، بدتمیز کہیں کے، میں نے تجھ سے
یہ کہاتھا کہ صبح جگادینا، یا بیہ کہاتھا کہ سرے سے سونے ہی نہ دینا؟ تین بجے جاگنا
بھی کوئی شرافت ہے؟ ہمیں تونے کوئی ریلوے گارڈ سمجھ رکھا ہے؟ تین بجے ہم
اُٹھ سکا کرتے تواس وقت داداجان کے منظور نظر نہ ہوتے؟ ابے احمق کہیں کے
تین بجے اُٹھ کے ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ امیر زادے ہیں، کوئی مذاق ہے، لاحول و
لا قوۃ۔"

دل توچاہتا تھا کہ عدم تشد دکو خیر باد کہہ دوں لیکن پھر خیال آیا کہ بنی نوع انسان کی اصلاح کا ٹھیکہ کوئی ہمیں نے لے رکھاہے؟ ہمیں اپنے کام سے غرض لیمپ بچھایا اور بڑبڑاتے ہوئے پھر سوگئے۔ اور پھر حسب معمول نہایت اطمینان کے ساتھ بھلے آدمیوں کی طرح اپنے دس بجے اُٹھے، بارہ بجے تک منھ ہاتھ دھویا اور چار بجے چائے پی کر ٹھنڈی سڑک کی سیر کونکل گئے۔

شام کو واپس ہاسٹل میں وارد ہوئے۔ جوش شباب توہے ہی اس پر شام کا ارمان انگیز وفت۔ ہوا بھی نہایت لطیف تھی۔ طبعیت بھی ذرا مجلی ہوئی تھی۔ ہم ذرا ترنگ میں گاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے کہ

#### بلائيں زلف جاناں كى اگر ليتے توہم ليتے

که اتنے میں پڑوسی کی آواز آئی۔"مسٹر۔"

ہم اس وقت ذراچ گی بجانے لگے تھے۔ بس انگلیاں وہیں پررک گئیں۔ اور کان آواز کی طرف لگ گئے۔ ارشاد ہوا" یہ آپ گارہے ہیں؟"(زور" آپ"پر) میں نے کہا۔" اجی میں کس لا کق ہوں۔ لیکن خیر فرمایئے؟" بولے" ذرا۔۔۔ وہ میں ۔۔ میں ڈسٹر بہو تا ہوں۔ بس صاحب۔ ہم میں جو موسیقیت کی روح پیدا ہوئی تھی فوراً مرگئی۔ دل نے کہا۔" او نابکار انسان دیکھ پڑھنے والے بول پڑھتے ہیں" صاحب، خدا کے حضور گڑگڑا کر دعا مانگی کہ "خدایا ہم بھی اب بڑھتے ہیں "صاحب، خدا کے حضور گڑگڑا کر دعا مانگی کہ "خدایا ہم بھی اب با قاعدہ مطالعہ شروع کرنے والے ہیں۔ ہماری مدد کراور ہمیں ہمت دے۔"

آنسو پونچھ کر اور دل کو مضبوط کر کے میز کے سامنے آبیٹے، دانت جھینچ گئے،
کٹائی کھول دی، آستینیں چڑھالیں، لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کریں کیا؟
سامنے سرخ سبز، زر دسب ہی قسم کی کتابوں کا انبار لگا تھا۔ اب ان میں سے کوئی
سی پڑھیں؟ فیصلہ بیہ ہوا کہ پہلے کتابوں کو ترتیب سے میز پر لگا دیں کہ با قاعدہ
مطالعہ کی پہلی منزل یہی ہے۔

بڑی تقطیع کی کتابوں کو علیحہ ہ رکھ دیا۔ چھوٹی تقطیع کی کتابوں کو سائز کے مطابق الگ قطار میں کھڑا کر دیا۔ ایک نوٹ پیپر پر ہر ایک کتاب کے صفحوں کی تعداد کو دنوں ککھ کرسب کو جمع کیا پھر ۱۵۔ اپریل تک کے دن گئے۔ صفحوں کی تعداد کو دنوں کی تعداد پر تقسیم کیا۔ ساڑھے پانچ سوجواب آیا، لیکن اضطراب کی کیا مجال جو چہرے پر ظاہر ہونے پائے۔ دل میں پھھ تھوڑا سا پچھتائے کہ صبح تین ہجے ہی کیوں نہ اُٹھ بیٹے لیکن کم خوابی کے طبی پہلو پر غور کیا۔ تو فوراً اپنے آپ کو ملامت کی۔ آخر کار اس نتیج پر پہنچ کہ تین ہے اُٹھنا تو لغویات ہے البتہ پانچ ، چھ، سات کی۔ آخر کار اس نتیج پر پہنچ کہ تین ہے اُٹھنا تو لغویات ہے البتہ پانچ ، چھ، سات کی۔ قریب اُٹھنا معقول ہو گا۔ صحت بھی قائم رہے گی، اور امتحان کی تیاری جبی با قاعدہ ہو گی۔ ہم خرماد ہم ثواب۔

یہ تو ہم جانتے ہیں کہ سویرے اُٹھنا ہو تو جلدی ہی سوجانا چاہئے۔ کھانا باہر سے ہی کھا آئے تھے۔ بستر میں داخل ہو گئے۔ چلتے چلتے خیال آیا، کہ لالہ جی سے جگانے کے لیے کہہ ہی نہ دیں ؟ یوں ہماری اپنی قوت ارادی کافی زبر دست ہے جب چاہیں اُٹھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہرج ہے؟

ڈرتے ڈرتے آواز دی۔"لالہ جی!"

انہوں نے پتھر تھینجی مارا"لیس!"

ہم اور بھی سہم گئے کہ لالہ جی کچھ ناراض معلوم ہوتے ہیں، تلاکے درخواست کی کہ"لالہ جی، صبح آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، میں آپ کا بہت ممنون ہوں۔کل اگر ذرا مجھے چھ بجے یعنی جس وقت چھ بجیں۔۔۔"

جواب ندار د ـ

میں نے پھر کہا"جب چھ نج چکیں تو۔۔۔سنا آپ نے؟"

چپ۔

"الاله جي!"

کڑ کتی ہوئی آواز نے جواب دیا۔ ''سن لیا سن لیا چھ بجے جگا دوں گا۔ تھری گاما پلس فور ایلفا پلس۔۔۔"

"بهم نے کہاب۔۔۔ب۔۔۔بہت اچھا۔یہ بات ہے۔"

#### توبہ!خداکسی کامختاج نہ کرے۔

لالہ جی آدمی بہت شریف ہیں۔ اپنے وعدے کے مطابق دوسرے دن صبح چھ بچے انہوں نے دروازوں پر گھونسوں کی بارش شروع کر دی۔ ان کا جگانا تو محض ایک سہاراتھا ہم خو د ہی انتظار میں سے کہ یہ خواب ختم ہولے توبس جاگتے ہیں۔ وہ نہ جگاتے تو میں خو د ایک دومنٹ کے بعد آئکھیں کھول دیتا۔ بہر صورت جیسا کہ میر افرض تھا۔ میں نے ان کا شکر یہ ادا کیا۔ انہوں نے اس شکل میں قبول کیا کہ گولہ باری بند کر دی۔

اس کے بعد کے واقعات ذرابحث طلب سے ہیں اور ان کے متعلق روایات میں کسی قدر اختلافات ہیں۔ بہر حال اس بات کا تو مجھے یقین ہے۔ اور میں قسم بھی کھا سکتا ہوں کہ آئکھیں میں نے کھول دی تھیں۔ پھریہ بھی یاد ہے کہ ایک نیک اور سچے مسلمان کی طرح کلمۂ شہادت بھی پڑھا۔ پھریہ بھی یاد ہے کہ اُٹھنے سے پیشتر دیباچے کے طور پر ایک آ دھ کروٹ بھی لی۔ پھر کا نہیں پتہ۔ شاید کھاف او پر سے اتار دیا۔ شاید سر اس میں لپیٹ دیا۔ یا شاید کھانسا یا خرا ٹالیا۔ خیر یہ تو یقین امر ہے کہ دس بجے ہم بالکل جاگ رہے تھے۔ لیکن لالہ جی کے جگانے کے بعد اور دس بجے سے پیشتر خدا جانے ہم پڑھ رہے تھے یا شاید سور ہے تھے۔ نہیں ہمارا خیال ہے کے دیلے باشاید سور ہے تھے۔ نہیں ہمارا حیال ہے پڑھ رہے تھے۔ نہیں ہمارا سے پڑھ رہے تھے۔ نہیں ہمارا سے پڑھ رہے تھے یا شاید سور سے تھے۔ نہیں ہمارا سے پڑھ رہے تھے۔ نہیں ہمارا

جس میں نہ آپ ماہر ہیں نہ میں۔ کیا پتہ ، لالہ جی نے جگایا ہی دس بجے ہو۔ یااس دن چھ دیر میں بجے ہوں۔ خداکے کاموں میں ہم آپ کیا دخل دے سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے دل میں دن بھریہ شبہ رہا کہ قصور کچھ اپناہی معلوم ہو تاہے۔جناب شر افت ملاحظہ ہو، کہ محض اس شبہ کی بنایر صبح سے شام تک ضمیر کی ملامت سنتا رہا۔ادراینے آپ کو کوستارہا۔ مگر لالہ جی سے ہنس ہنس کر باتیں کیں ان کاشکریہ ادا کیا۔ اور اس خیال سے کہ ان کی دل شکنی نہ ہو، حد درجے کی طمانیت ظاہر کی کہ آپ کی نوازش سے میں نے صبح کا سہانا اور روح افزاوقت بہت اچھی طرح صرف کیاورنہ اور دنوں کی طرح آج بھی دس بجے اُٹھتا۔"لالہ جی صبح کے وقت دماغ کیاصاف ہو تاہے،جویڑھو خدا کی قشم فوراً یاد ہو جاتا ہے۔ بھئی خدانے صبح بھی کیا عجیب چیز پیدا کی ہے یعنی اگر صبح کے بجائے صبح صبح شام ہوا کرتی تو دن کیا برى طرح كٹاكر تا۔"

لاله جی نے ہماری اس جادو بیانی کی دادیوں دی کہ آپ پوچھنے گئے۔"تو میں آپ کوچھ بچے جگادیا کروں نا؟"

میں نے کہا۔ "ہاں ہاں، واہ یہ بھی کوئی یو چینے کی بات ہے۔ بے شک۔ "

شام کے وقت آنے والی صبح کے مطالعہ کے لیے دو کتابیں چھانٹ کر میز پر علیحدہ جوڑ دیں۔ کرسی کو چاریائی کے قریب سر کا لیا۔ اوور کوٹ اور گلو بند کو کرسی کی پشت پر آویزال کر لیا۔ کنٹوپ اور دستانے پاس ہی رکھ لیے۔ دیاسلائی کو تکئے کے بیچے ٹٹولا۔ تین دفعہ آیت الکرسی پڑھی، اور دل میں نہایت ہی نیک منصوبے باندھ کرسو گیا۔

صبح لالہ جی کی پہلی دستک کے ساتھ ہی حجٹ آنکھ کھل گئی، نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ ہی حجٹ آنکھ کھل گئی، نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ لحاف کی ایک کھڑ کی میں سے ان کو 'ڈگڈ مار ننگ "کیا، اور نہایت بیدارانہ لہجے میں کھانسا، لالہ جی مطمئن ہو کرواپس چلے گئے۔

ہم نے اپنی ہمت اور اولوالعزمی کو بہت سر اہا کہ آج ہم فوراً ہی جاگ اُسٹھے۔ دل سے کہا کہ "دل بھیا، صبح اُسٹھا تو محض ذراسی بات ہے ہم یوں ہی اس سے ڈرا کرتے تھے۔ "دل نے کہا" اور کیا؟ تمہارے تویوں ہی اوسان خطا ہو جایا کرتے ہیں۔ "ہم نے کہا" ہے کہ ہویار، یعنی اگر ہم سستی اور کسالت کوخو داپنے قریب نہ آنے دیں تو ان کی کیا مجال ہے کہ ہماری با قاعدگی میں خلل انداز ہوں۔ اس فہ آنے دیں تو ان کی کیا مجال ہے کہ ہماری با قاعدگی میں خلل انداز ہوں۔ اس فرت لاہور شہر میں ہزاروں ایسے کاہل لوگ ہوں گے جو دنیا و مافیہا سے بے خبر نیند کے مزے اُڑاتے ہوں گے۔ اور ایک ہم ہیں کہ ادائے فرض کی خاطر نہیں تا دائے فرض کی خاطر نہیں سے جاگ رہے ہیں۔ "بھئی کیا برخور دار سعادت نہایت شگفتہ طبعی اور غنچہ د ہنی سے جاگ رہے ہیں۔ "بھئی کیا برخور دار سعادت نہا دو قع ہوئے ہیں۔ "کو سر دی سی محسوس ہونے گئی تو اسے ذرایوں ہی سا کیا دائے میں کرلیا اور پھر سوچنے لگے۔۔۔ "خوب۔ تو ہم آج کیا وقت پر جاگ کے اور ایک میں کرلیا اور پھر سوچنے لگے۔۔۔ "خوب۔ تو ہم آج کیا وقت پر جاگے

ہیں بس ذرااس کی عادت ہو جائے تو ہا قاعدہ قر آن مجید کی تلاوت اور فجر کی نماز بھی شروع کر دیں گے۔ آخر مذہب سب سے مقدم ہے ہم بھی کیاروز بروز الحاد کی طرف مائل ہوتے جاتے ہیں نہ خدا کا ڈر اور نہ رسول کا خوف۔ سمجھتے ہیں کہ بس اپنی محنت سے امتحان یاس کر لیں گے۔ اکبر بیجارہ یہی کہنا کہنا مر گیالیکن ہارے کان پر جوں تک نہ چلی۔۔۔(لحاف کانوں پر سرک آیا)۔۔۔ تو گویا آج ہم اور لو گوں سے پہلے جاگے ہیں۔۔۔ بہت ہی پہلے۔۔۔ یعنی کالج شر وع ہونے سے بھی جار گھنٹے پہلے۔ کیابات ہے!خداوندان کالج بھی کس قدرست ہیں ایک مستعد انسان کو چھ بجے تک قطعی جاگ اُٹھنا چاہئے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کالج سات بجے کیوں نہ شروع ہوا کرے۔۔۔ (لحاف سریر)۔۔۔ بات بہ ہے کہ تہذیب جدید ہماری تمام اعلیٰ قوتوں کی نیخ کنی کر رہی ہے۔ عیش پسندی روز بروز بڑھتی جاتی ہے۔۔۔ (آئکھیں بند)۔۔۔ تو اب چھ بچے ہیں تو گویا تین گھنٹے تو متواتر مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔ سوال صرف پیہے کہ پہلے کون سی کتابیں پڑھیں۔ شیکسیئر یا ورڈز ورتھ؟ میں جانوں شیکسیئر بہتر ہو گا۔ اس کی عظیم الشان تصانیف میں خدا کی عظمت کے آثار د کھائی دیتے ہیں۔ اور صبح کے وقت اللہ میاں کی یاد سے بہتر چیز کیا ہو سکتی ہے؟ پھر خیال آیا کہ دن کو جذبات کے محشر ستان سے شروع کرناٹھیک فلسفہ نہیں۔ورڈز ورتھ پڑھیں۔اس کے اوراق میں فطرت کو سکون و اطمینان میسر ہو گا اور دل اور دماغ نیچیر کی خاموش

دلآویزیوں سے ملکے ملکے لطف اندوز ہوں گے۔۔۔ لیکن ٹھیک ہی رہے گا شیکسپٹر۔۔۔ نہیں ورڈز ورتھ۔۔۔ لیڈی میکبتھ۔۔۔ دیوائگی۔۔۔ سبزہ زار۔۔۔ سنجر سنجر۔۔۔ باد بہاری۔۔۔ صید ہوس۔۔۔ کشمیر۔۔۔ میں آفت کا پرکالہ ہوں۔۔۔

یہ معمہ اب مابعد الطبیعات ہی سے تعلق رکھتا ہے کہ پھر جو ہم نے لحاف سے سر باہر نکالا اور ورڈز ورتھ پڑھنے کا ارادہ کیا تو وہی دس نج رہے تھے۔ اس میں نہ معلوم کیا بھید ہے!

کالج ہال میں لالہ جی ملے۔ "مسٹر! صبح میں نے آپ کو پھر آواز دی تھی، آپ نے جواب نہ دیا؟"

میں نے زور کا قبقہہ لگا کر کہا۔ "اوہو۔ لالہ جی یاد نہیں۔ میں نے آپ کو گڈ مار ننگ کہاتھا؟ میں توپہلے ہی سے جاگ رہاتھا۔"

بولے "وہ توٹھیک ہے لیکن بعد میں۔۔۔اس کے بعد!۔۔۔ کوئی سات بجے کے قریب میں نے آپ سے تاریخ پوچھی تھی، آپ بولے ہی نہیں۔"

ہم نے نہایت تعجب کی نظر وں سے ان کو دیکھا۔ گویاوہ پاگل ہو گئے ہیں۔ اور پھر ذرا متین چہرہ بنا کر ماتھے پر تیوریاں چڑھائے غور و فکر میں مصروف ہو گئے۔ ایک آدھ منٹ تک ہم اس تعمق میں رہے۔ پھر یکا یک ایک محبوبانہ اور معشو قانہ

انداز سے مُسکرا کے کہا۔ "ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں اس وقت۔۔۔ اے۔۔۔اے، نمازیڑھ رہاتھا۔"

لالہ جی مرعوب سے ہو کر چل دیے۔اور ہم اپنے زہدواتقا کی مسکینی میں سرنیچا کئے کمرے کی طرف چلے آئے۔اب یہی ہماراروز مرہ کامعمول ہو گیاہے۔جاگنا نمبرایک جھ بجے۔جاگنانمبر دودس بجے۔اس دوران لالہ جی آواز دیں تونماز۔

جب دل مرحوم ایک جہان آرزو تھا تو یوں جاگئے کی تمنا کیا کرتے تھے کہ "ہمارا فرق ناز محو بالش کمخواب "ہو اور سورج کی پہلی کر نیں ہمارے سیاہ پُر چھ بالوں پر پڑر ہی ہیں۔ کمرے میں پھولوں کی بوئے سحر کی روح افزائیاں کر رہی ہو۔ نازک اور حسین ہاتھ اپنی انگلیوں سے بربط کے تاروں کو ملکے ملکے چھیڑ رہے ہوں۔ اور عشق میں ڈوئی ہوئی سریلی اور نازک آواز مُسکر اتی ہوئی گار ہی ہو!

#### تم جا گومو ہن پیارے

خواب کی سنہری دھند آہت ہ آہت موسیقی کی لہروں میں تحلیل ہو جائے اور بیداری ایک خوشگوار طلسم کی طرح تاریکی کے باریک نقاب کو خامو شی سے پارہ پر دے چہرہ کسی کی نگاہ اثنتیاق کی گرمی محسوس کر رہا ہو۔ آئکھیں مسحور ہو کر تھلیں اور چار ہو جائیں۔ دلآویز تبسم صبح کو اور بھی در خشندہ کر دے۔ اور

گیت "سانوری صورت توری من کو بھائی "کے ساتھ ہی شرم و حجاب میں ڈوب حائے۔

نصیب ہے ہے کہ پہلے "مسٹر! مسٹر!" کی آواز اور دروازے کی دنادن سامعہ نوازی کرتی ہے، اور پھر چار گھٹے بعد کالج کا گھڑیال دماغ کے ریشے ریشے میں دس بجانا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس چار گھٹے کے عرصہ میں گڑویوں کے گرنے۔ دیگیچوں کے اُلٹ جانے، دروازوں کے بند ہونے، کتابوں کے جھاڑنے، کرسیوں کے گھیٹے، کلیاں اور غرغرے کرنے، کھنکھارنے اور کھانسنے کی آوازیں تو گویافی البدیہہ مھمریاں ہیں۔اندازہ کر لیجئے کہ ان سازوں میں مُر تال کی کس قدر گنجائش ہے!

موت مجھ کو د کھائی دیتی ہے

جب طبعیت کو دیکھتا ہوں میں

ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہروتی ہے۔۔بڑی مشکل سے ہو تاہے چہن میں دیدہ ورپیدا

علم الحیوانات کے پروفیسروں سے یو چھا۔ سلوتریوں سے دریافت کیا۔ خو د سر کھیاتے رہے۔لیکن تبھی سمجھ میں نہ آیا کہ آخر کتوں کا فائدہ کیا ہے؟ گائے کو لیجئے دودھ دیتی ہے۔ بکری کو لیجئے، دودھ دیتی ہے اور مینگنیاں بھی۔ یہ کتے کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے کہ کتاوفادار جانور ہے۔ اب جناب وفاداری اگر اسی کا نام ہے کہ شام کے سات بجے سے جو بھو نکنا شروع کیا تولگا تار بغیر دم لیے صبح کے جھ بجے تک بھو نکتے چلے گئے۔ تو ہم لنڈورے ہی بھلے، کل ہی کی بات ہے کہ رات کے کوئی گیارہ بجے ایک کتے کی طبیعت جو ذرا گد گدائی توانہوں نے باہر سڑک پر آکر طرح کا ایک مصرع دے دیا۔ ایک آدھ منٹ کے بعد سامنے کے بنگلے میں ایک کتے نے مطلع عرض کر دیا۔ اب جناب ایک کہنہ مثق استاد کو جو غصہ آیا، ایک حلوائی کے چولہے میں سے باہر لیکے اور بھنا کے یوری غزل مقطع تک کہہ گئے۔ اس پر شال مشرق کی طرف ایک قدر شاس کتے نے زوروں کی داد دی۔ اب توحضرت وہ مشاعرہ گرم ہوا کہ کچھ نہ یو چھئے، کم بخت بعض تو دو غزلے سہ غزلے لکھ لائے تھے۔ کئی ایک نے فی البدیہہ قصیدے کے قصیدے پڑھ

ڈالے، وہ ہنگامہ گرم ہوا کہ ٹھنڈا ہونے میں نہ آتا تھا۔ ہم نے کھڑ کی میں سے ہزاروں دفعہ "آرڈر آرڈر" پکارالیکن کبھی ایسے موقعوں پر پر دھان کی بھی کوئی بھی نہیں سنتا۔ اب ان سے کوئی پوچھئے کہ میاں تہہیں کوئی ایسا ہی ضروری مشاعرہ کرنا تھا تو دریا کے کنارے کھلی ہوا میں جا کر طبع آزمائی کرتے ہے گھروں کے درمیان آکر سوتوں کوستانا کون سی شرافت ہے۔

اور پھر ہم دلیں لوگوں کے کتے بھی پچھ عجیب بدتمیز واقع ہوئے ہیں۔ اکثر توان
میں ایسے قوم پرست ہیں کہ پتلون کوٹ کو دیکھ کر بھو نکنے لگ جاتے ہیں۔ خیریہ
توایک حد تک قابل تعریف بھی ہے۔ اس کا ذکر ہی جانے دیجئے اس کے علاوہ
ایک اور بات ہے یعنی ہمیں بارہا ڈالیاں لے کر صاحب لوگوں کے بنگلوں پر
جانے کا اتفاق ہوا، خداکی قشم ان کے کتوں میں وہ شاکشگی دیکھی ہے کہ عش
عش کرتے لوٹ آئے ہیں۔ جوں ہی ہم بنگلے کے اندر داخل ہوئے کتے نے
بر آمدے میں کھڑے کھڑے ہی ایک ہلکی سی "نٹے کردی اور پھر منہ بند کرک
کھڑا ہوگیا۔ ہم آگے بڑھے تواس نے بھی چار قدم آگے بڑھ کر ایک نازک اور
پاکیزہ آواز میں پھر "نٹے"کر دی۔ چوکید اری کی چوکید اری موسیقی کی موسیقی۔
ہمارے کتے ہیں کہ نہ راگ نہ شر ۔ نہ سر نہ پیر۔ تان یہ تان لگائے جاتے ہیں،

ہے تالے کہیں کے نہ موقع دیکھتے ہیں، نہ وفت پہچانتے ہیں، گل بازی کیے جاتے ہیں۔ گھمنڈ اس بات پر ہے کہ تان سین اسی ملک میں توپید اہوا تھا۔

اس میں شک نہیں کہ ہمارے تعلقات کتوں سے ذرا کشیدہ ہی رہے ہیں۔ لیکن ہم سے قشم لے لیجئے جوالیے موقع پر ہم نے تبھی سیتا گرہ سے منہ موڑا ہو۔ شاید آپ اس کو تعلّی سمجھیں لیکن خداشاہد ہے کہ آج تک تبھی کسی کتے پر ہاتھ اُٹھ ہی نہ سکا۔اکثر دوستوں نے صلاح دی کہ رات کے وقت لا تھی جھڑی ضرور ہاتھ میں رکھنی جاہئے کہ دافع بلیلات ہے لیکن ہم کسی سے خواہ مخواہ عدادت پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ کتے کے بھو نکتے ہی ہماری طبعی شرافت ہم پر اس درجہ غلبہ یا جاتی ہے کہ آپ اگر ہمیں اس وقت دیکھیں تو یقیناً یہی سمجھیں گے کہ ہم بزدل ہیں۔ شاید آپ اس وقت پیہ بھی اندازہ لگالیں کہ ہماراگلاخشک ہوا جاتا ہے۔ پیہ البتہ ٹھیک ہے ایسے موقع پر تبھی گانے کی کوشش کروں تو کھرج کے سُروں کے سوا اور کچھ نہیں نکلتا۔ اگر آپ نے بھی ہم جیسی طبیعت یائی ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ایسے موقع پر آیت الکرسی آپ کے ذہن سے اُتر جائے گی اس کی جگہ آپ شاید دُعائے قنوت پڑھنے لگ جائیں۔

بعض او قات ایسا اتفاق بھی ہواہے کہ رات کے دو بجے چھڑی گھماتے تھیٹر سے واپس آ رہے ہیں اور ناٹک کے کسی نہ کسی گیت کی طرز ذہن میں بٹھانے کی

کوشش کررہے ہیں چونکہ گیت کے الفاظ یاد نہیں اور نومشقی کاعالم بھی ہے اس
لیے سیٹی پر اکتفائی ہے کہ بے سرے بھی ہو گئے تو کوئی بہی سمجھے گا کہ انگریزی
موسیقی ہے، اپنے میں ایک موڑ پر سے جو مڑے تو سامنے ایک بکری بندھی
تقی۔ ذراتصور ملاحظہ ہو آ نکھوں نے اسے بھی کتاد یکھا، ایک تو کتا اور پھر بکری
کی جسامت کا۔ گویا بہت ہی کتا۔ بس ہاتھ پاؤں پھول گئے چھڑی کی گردش دھیمی
دھیمی ہوتے ہوتے ایک نہایت ہی نامعقول، زاویئے پر ہوا میں کہیں تھہر گئی۔
سیٹی کی موسیقی بھر تھر تھر اکر خاموش ہو گئی لیکن کیا مجال جو ہماری تھو تھنی کی
مؤر وطی شکل میں ذرا بھی فرق آیا ہو۔ گویا ایک بے آواز کے انجی تک نکل رہی
ہے۔ طب کامسکہ ہے کہ ایسے موقعوں پر اگر سر دی کے موسم میں بھی پسینہ آ
جائے توکوئی مضا نقہ نہیں بعد میں پھر سوکھ جاتا ہے۔

چونکہ ہم طبعاً ذرا مختاط ہیں۔ اس لیے آج تک کتے کے کانٹے کا مجھی اتفاق نہیں ہوا۔ یعنی کسی کتے نے آج تک ہم کو مجھی نہیں کاٹا اگر ایساسانحہ مجھی پیش آیا ہوتا تواس سر گزشت کی بجائے آج ہمارا مرشیہ حجیب رہا ہوتا۔ تاریخی مصرعہ دعائیہ ہوتا کہ"اس کتے کی مٹی سے بھی کتا گھاس پیدا ہو"لیکن۔۔۔

کہوں کس سے میں کہ کیاہے سگ رہ بری بلاہے مجھے کیابر اتھامر نااگر ایک ہار ہو تا جب تک اس د نیامیں کتے موجو دہیں اور بھو نکنے پر مُصر ہیں سمجھ لیجئے کہ ہم قبر میں یاؤں لڑکائے بیٹھے ہیں اور پھر ان کتوں کے بھو نکنے کے اصول بھی تو کچھ نرالے ہیں۔ یعنی ایک تو متعدی مرض ہے اور پھر بچوں اور بوڑ ھوں سب ہی کو لاحق ہے۔ اگر کوئی بھاری بھر کم اسفندیار کتا تبھی تبھی اپنے رعب اور دبدبے کو قائم رکھنے کے لیے بھونک لے تو ہم بھی چار و ناچار کہہ دیں کہ بھئ بھونک۔ (اگرچہ ایسے وقت میں اس کو زنجیر سے بندھا ہونا چاہیے۔)لیکن پیر کم بخت دو روزہ، سہ روزہ، دو دو تین تین تولے کے بلے بھی تو بھو نکنے سے باز نہیں آتے۔ باریک آواز ذراسا کچیں پھڑ ااس پر بھی اتنازور لگا کر بھو نکتے ہیں کہ آواز کی لرزش دُم تک پہنچتی ہے اور پھر بھو نکتے ہیں چلتی موٹر کے سامنے آکر گویااسے روک ہی تولیں گے۔ اب اگریہ خاکسار موٹر چلارہا ہو تو قطعاً ہاتھ کام کرنے سے انکار کر دیں لیکن ہر کوئی بوں ان کی جان بخشی تھوڑاہی کر دے گا؟

کتوں کے بھو نکنے پر مجھے سب سے بڑا اعتراض بیہ ہے کہ ان کی آواز سوچنے کے تمام قوی معطل کر دیتی ہے خصوصاً جب کسی دکان کے تختے کے پنچے سے ان کا ایک پورا خفیہ جلسہ باہر سڑک پر آکر تبلیغ کا کام شروع کر دے تو آپ ہی کہیے ہوش ٹھکانے رہ سکتے ہیں؟ ہر ایک کی طرف باری باری متوجہ ہونا پڑتا ہے۔ پچھ ان کا شور، پچھ ہماری صدائے احتجاج (زیر لب) بے ڈھنگی حرکات و سکنات

(حرکات ان کی، سکنات ہماری۔) اس ہنگاہے میں دماغ بھلا خاک کام کر سکتا ہے؟اگرچہ یہ مجھے بھی نہیں معلوم کہ اگر ایسے موقع پر دماغ کام کرے بھی تو کیا تیر مار لے گا؟ بہر صورت کوں کی یہ پر لے درجے کی ناانصافی میرے نزدیک ہمیشہ قابل نفرین رہی ہے۔ اگر ان کا ایک نما کندہ شر افت کے ساتھ ہم سے آگر کہہ دے کہ عالی جناب، سڑک بندہ تو خدا کی قشم ہم بغیر چون و چرا کئے واپس لوٹ جائیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں۔ ہم نے کوں کی درخواست پر کئی را تیں سڑکیس ناچے میں گزار دی ہیں لیکن پوری مجلس کا یوں متفقہ و متحدہ طور پر سینہ زوری کرناایک کمینہ حرکت ہے (قار کین کرام کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر ان کا کوئی عزیز و محترم کیا کمرے میں موجود ہو تو یہ مضمون بلند آواز سے نہیں۔)

خدانے ہر قوم میں نیک افراد بھی پیدا کئے ہیں۔ کتے اس کے کلیے سے مشتیٰ نہیں۔ آپ نے خداترس کتا بھی ضرور دیکھا ہو گا، اس کے جسم میں تبسیا کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، جب چلتا ہے تو اس مسکینی اور عجز سے گویا بارگناہ کا احساس آنکھ نہیں اٹھانے دیتا۔ دم اکثر پیٹ کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔ سڑک کے بیچوں نچ غور و فکر کے لیے لیٹ جا تا ہے اور آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ شکل بالکل فلاسفر ول کی سی اور شجرہ دیو جانس کلبی سے ملتا ہے۔ کسی گاڑی والے نے متواتر فلاسفر ول کی سی اور شجرہ دیو جانس کلبی سے ملتا ہے۔ کسی گاڑی والے نے متواتر

بگل بجایا، گاڑی کے مختلف حصوں کو کھٹکھٹایا، لوگوں سے کہلوایا، خود دس بارہ دفعہ آوازیں دیں تو آپ نے سر کو وہیں زمین پررکھے سرخ مخمور آئکھوں کو کھولا ۔ صورت حال کوایک نظر دیکھا، اور پھر آئکھیں بند کر لیں۔ کسی نے ایک چابک لگادیاتو آپ نہایت اطمینان کے ساتھ وہاں سے اُٹھ کرایک گزیرے جالیٹے اور خیالات کے سلسلے کو جہاں سے وہ ٹوٹ گیا تھا وہیں سے پھر شروع کر دیا۔ کسی بائیسکل والے نے گھنٹی بجائی، تو لیٹے لیٹے ہی سمجھ گئے کہ بائیسکل ہے۔ ایسی چھچھوری چیزوں کے خلاف سمجھے ہوڑ دینا فقیری کی شان کے خلاف سمجھے ہیں۔ بہرے میں سے بھر شروع کر دیا۔ سمجھے ہیں۔ ایسی بیروں کے لیے وہ راستہ چھوڑ دینا فقیری کی شان کے خلاف سمجھے ہیں۔ بہرے ہیں سمجھے ہیں سمجھے ہیں ہے کہ بائیسکل ہے۔ ایسی بہرے۔

رات کے وقت یہی کتا اپن خشک، پیلی سی دم کو تاب حد امکان سڑک پر پھیلا کر رکھتا ہے۔ اس سے محض خدا کے برگزیدہ بندوں کی آزمائش مقصود ہوتی ہے۔ جہاں آپ نے غلطی سے اس پر پاؤل رکھ دیا، انہوں نے غیظ وغضب کے اہجہ میں آپ سے پر سش شروع کر دی، "بچہ فقیروں کو چھیڑ تا ہے، نظر نہیں آتا، ہم سادھولوگ یہاں بیٹھے ہیں۔"بس اس فقیر کی بددُعا سے سے اسی وقت رعشہ شروع ہو جاتا ہے۔ بعد میں کئی راتوں تک یہی خواب نظر آتے رہتے ہیں کہ بیر فار کتے ٹائلوں سے لیٹے ہوئے ہیں اور جانے نہیں دیتے۔ آئکھ کھلتی ہے تو یاؤں چاریائی کی ادوان میں بھنسے ہوتے ہیں۔

اگر خدا مجھے کچھ عرصے کے لیے اعلیٰ قسم کے بھو نکنے اور کاٹنے کی طاقت عطا فرمائے، تو جنون انتقام میرے پاس کافی مقد ار میں ہے۔ رفتہ رفتہ سب کتے علاج کے لیے کسولی پہنچ جائیں۔ایک شعرہے:

عرفی تومیندیش زغوغائے رقیباں

آواز سگال کم نه کندرزق گدارا

یمی وہ خلاف فطرت شاعری ہے، جوایشیا کے لیے باعث ننگ ہے، انگریزی میں ایک مثل ہے، کہ "بھو نکتے ہوئے کتے کاٹا نہیں کرتے" یہ بجاسہی۔ لیکن کون جانتا ہے، کہ ایک بھو نکتا ہوا کتاکب بھو نکنا بند کر دے، اور کاٹنا شروع کر دے!

# اردو کی آخری کتاب

#### مال کی مصیبت

ماں بیچے کو گود میں لیے بیٹھی ہے۔ باپ انگوٹھا چوس رہاہے اور دیکھ دیکھ کرخوش ہو تا ہے۔ بچپہ حسب معمول آئکھیں کھولے پڑا ہے۔ ماں محبت بھری نگاہوں سے اس کے منہ کو تک رہی ہے اور پیار سے حسب ذیل باتیں پوچھتی ہے:

ا۔وہ دن کب آئے گاجب تو میٹھی میٹھی باتیں کرے گا؟

۲\_ براکب ہو گا؟مفصل لکھو۔

س۔ دولہاکب بنے گااور دلہن کب بیاہ کر لائے گا؟اس میں نثر مانے کی ضرورت نہیں۔

الم ہم كب بڑھے ہوں گے؟

۵\_توکب کمائے گا؟

۲۔ آپ کب کھائے گا؟ اور ہمیں کب کھلائے گا؟ با قاعدہ ٹائم ٹیبل بنا کر واضح کرو۔

بچپہ مشکر اتا ہے اور کیلنڈر کی مختلف تاریخوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو مال کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ جب نشاسا ہونٹ نکال نکال کر باقی چہرے سے رونی صورت بناتا ہے۔ توبہ بے چین ہو جاتی ہے۔ سامنے پنگورالٹک رہا ہے۔ سلانا ہو، تو افیم کھلا کر اس میں لٹا دیتی ہے۔ رات کو اپنے ساتھ سلاتی ہے۔ (باپ کے ساتھ دو سرا بچ سوتا ہے) جاگ اٹھتا ہے تو حجھٹ چونک پڑتی ہے اور محلے والوں ساتھ دو سرا بچ سوتا ہے) جاگ اٹھتا ہے تو حجھٹ چونک پڑتی ہے اور محلے والوں سے معافی ما نگتی ہے۔ پچی نیند میں رونے لگتا ہے۔ تو بے چاری مامتا کی ماری آگ جلا کر دو دھ کو ایک اور اُبال دیتی ہے۔ شبح جب بچے کی آئکھ تھلتی ہے تو آپ بھی اُٹھ بیٹھتی ہے، اس وقت تین بچے کا عمل ہو تا ہے۔ دن چڑھے منہ دھلاتی ہے۔ آئھ بیٹھتی ہے، اس وقت تین بچے کا عمل ہو تا ہے۔ دن چڑھے منہ دھلاتی ہے۔ آئکھوں میں کا جل لگاتی ہے اور جی کڑا کر کے کہتی ہے کیا چاند سا مکھڑ انکل آیا واہ

### کھاناخو د بخو دیک رہاہے

دیھنا۔ بیوی آپ بیٹھی پکارہی ہے۔ ورنہ دراصل میہ کام میاں کا ہے۔ ہر چیز کیا قریخ سے رکھی ہے۔ دھوئے دھلائے برتن صندوق پر چُنے ہیں تا کہ صندوق نہ کھل سکے، ایک طرف نیجے اوپر مٹی کے برتن دھرے ہیں۔ کسی میں دال ہے اور کسی میں آٹا، کسی میں چوہے، پھکنی اور پانی کا لوٹا پاس ہے تا کہ جب چاہے آگ جلائے، جب چاہے پانی ڈال کر بجھا دے۔ آٹا گندھار کھا ہے، چاول پک چکے ہیں۔ ینچے اتار کر رکھے ہیں۔ دال چو لہے پر چڑھی ہے۔ غرض یہ کہ سب کام ہو چکا ہے۔ لیکن یہ پھر بھی پاس بیٹھی ہے۔ میاں جب آتا ہے تو کھانالا کر سامنے رکھتی ہے۔ یہ کہ فا گھا لیتی ہے۔ ہر دوزیوں نہ کرے تو میاں کے سامنے ہز اروں رکابیوں کا ڈھیر لگ جائے۔ کھانے پکانے سے فارغ ہوتی ہے تو کبھی سینالے بیٹھی ہے۔ کبھی چر خہ کا تنے لگتی ہے، کیوں نہ ہو، مہاتما گاندھی کی بدولت یہ ساری با تیں سیٹھی ہیں۔ آپ ہاتھ پاؤں نہ کیوں نہ ہو، مہاتما گاندھی کی بدولت یہ ساری با تیں سیٹھی ہیں۔ آپ ہاتھ پاؤں نہ کہوں نہ ہو، مہاتما گاندھی کی بدولت یہ ساری با تیں سیٹھی ہیں۔ آپ ہاتھ پاؤں نہ کو ڈوڑا کڑے سے علاج کروانا پڑے۔

### د هوبی آج کپڑے د هور ہاہے

بڑی محنت کرتا ہے۔ شام کو بھٹی چڑھاتا ہے، دن بھر بریار ببیٹار ہتا ہے۔ کبھی بیل پر لادی لادتا ہے اور گھاٹ کارستہ لیتا ہے۔ کبھی نالے پر دھوتا ہے، کبھی دریا پر تاکہ کیڑوں والے کبھی پکڑنہ سکیں۔ جاڑا ہو تو سر دی ستاتی ہے، گرمی ہونے ہو تو دھوپ جلاتی ہے۔ صرف بہار کے موسم میں کام کرتا ہے۔ دو پہر ہونے آئی، اب تک پانی میں کھڑا ہے اس کو ضرور سرسام ہو جائے گا۔ در خت کے بنچے

بیل بندھا ہے۔ جھاڑی کے پاس کتا بیٹھا ہے۔ دریا کے اس پار ایک گلہری دوڑ رہی ہے۔ دھونی انہیں سے اپناجی بہلا تاہے۔

دیکھناد هوبن روٹی لائی ہے۔ د هوبی کو بہانہ ہاتھ آیا ہے۔ کپڑے پٹرے پر رکھ کر اس سے باتیں کرنے لگا۔ کتے نے بھی د کیھ کر کان کھڑے کئے۔ اب د هو بن گانا گائے گی۔ د هو بی دریا سے نکلے گا۔ دریا کا یانی پھر نیجا ہو جائے گا۔

میاں دھونی! یہ کتا کیوں پال رکھاہے؟ صاحب کہاوت کی وجہ سے اور پھر یہ تو ہمارا چو کیدار ہے دیکھئے!امیر وں کے کپڑے میدان میں پھیلے پڑے ہیں، کیا مجال کوئی پاس تو آ جائے، جولوگ ایک دفعہ کپڑے دے جائیں پھر واپس نہیں لے جا سکتے۔ میاں دھونی! تمہارا کام بہت اچھاہے۔ میل کچیل سے پاک صاف کرتے ہو، نزگا پھراتے ہو۔

## میں ایک میاں ہوں

میں ایک میاں ہوں۔ مطیع و فرمانبر دار ، اپنی بیوی روشن آرا کو اپنی زندگی کی ہر ایک بات سے آگاہ رکھنا اصول زندگی سمجھتا ہوں اور ہمیشہ اس پر کاربند رہا ہوں۔ خدامیر اانجام بخیر کرے۔

چنانچہ میری اہلیہ میرے دوستوں کی تمام عادات و خصائل سے واقف ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ میرے دوست جتنے مجھ کو عزیز ہیں اتنے ہی روشن آرا کو برے لگتے ہیں۔ میرے احباب کی جن اداؤں نے مجھے مسحور کر رکھاہے انہیں میری اہلیہ ایک شریف انسان کے لیے باعث ذلت سمجھتی ہیں۔

آپ کہیں ہے نہ سمجھ لیں کہ خدانخواستہ وہ کوئی ایسے آدمی ہیں، جن کا ذکر کسی معزز مجمع نہ کیا جاسکے۔ کچھ اپنے ہنر کے طفیل اور کچھ خاکسار کی صحبت کی بدولت سب کے سب ہی سفید بوش ہیں۔ لیکن اس بات کو کیا کروں کہ ان کی دوستی میرے گھر کے امن میں اس قدر خلل انداز ہوتی ہے کہ کچھ کہہ نہیں سکتا۔

مثلاً مر زاصاحب ہی کو لیجئے ، اچھے خاصے اور بھلے آد می ہیں۔ گو محکمہ جنگلات میں ایک معقول عہدے پر ممتاز ہیں لیکن شکل وصورت ایسی پاکیزہ یائی ہے کہ امام مسجد معلوم ہوتے ہیں۔ جواوہ نہیں کھیلتے ، گلی ڈنڈے کاان کو شوق نہیں۔ جیب کترتے ہوئے کبھی وہ نہیں پکڑے گئے۔البتہ کبوتریال رکھے ہیں،ان ہی سے جی بہلاتے ہیں۔ ہماری اہلیہ کی یہ کیفیت ہے کہ محلے کا کوئی بدمعاش جوئے میں قید ہو جائے تواس کی ماں کے پاس ماتم پر سی تک کو چلی جاتی ہیں۔ گلی ڈنڈے میں کسی کی آنکھ پھوٹ جائے تو مرہم پٹی کرتی رہتی ہیں۔ کوئی جیب کترا پکڑا جائے تو گفنٹوں آنسو بہاتی رہتی ہیں، لیکن وہ بزرگ جن کو دنیا بھر کی زبان میں مرزا صاحب کہتے تھکتی ہے وہ ہمارے گھر میں "موئے کبوتر باز" کے نام سے یاد کئے جاتے ہیں مجھی بھولے سے بھی میں آسان کی طرف نظر اٹھاکر کسی چیل، کوئے، گدھ،شکرے کو دیکھنے لگ جاؤں توروشن آرا کو فوراً خیال ہو جاتاہے کہ بس اب یہ بھی کبوتر ہاز بننے لگا۔

اس کے بعد مرزاصاحب کی شان میں ایک قصیدہ شروع ہو جاتا ہے۔ پیج میں میری جانب گریز۔ تبھی لمبی بحرمیں ، تبھی چھوٹی بحرمیں۔

ایک دن جب بیہ واقعہ پیش آیا، تو میں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ اس مر زا کمبخت کو تبھی پاس نہ پھٹلنے دوں گا، آخر گھر سب سے مقدم ہے۔ بیوی کے باہمی اخلاص کے مقابلے میں دوستوں کی خوشنودی کیا چیز ہے؟ چنانچہ ہم غصے میں بھرے ہوئے مر زاصاحب کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ کہنے لگے اندر آ جاؤ۔ ہم نے کہا، نہیں آتے تم باہر آؤ۔ خیر اندر گیا۔ بدن پر تیل مل کرایک کبوتر کی چونچ منہ میں لئے دھوپ میں بیٹے تھے۔ کہنے لگے بیٹھ جاؤ ہم نے کہا، بیٹھیں گے نہیں، آخر بیٹھ گئے معلوم ہو تا ہے ہمارے تیور کچھ بگڑے ہوئے تھے، مر زا بولے آخر بیٹھ گئے معلوم ہو تا ہے ہمارے تیور کچھ بگڑے ہوئے تھے، مر زا بولے کیوں بھی ؟ خیر باشد! میں نے کہا کچھ نہیں۔ کہنے لگے اس وقت کیسے آناہوا؟

اب میرے دل میں فقرے کھولنے نثر وع ہوئے۔ پہلے ارادہ کیا کہ ایک دم ہی سبب کچھ کہہ ڈالو اور چل دو، پھر سوچا کہ مذاق سمجھ گااس لیے کسی ڈھنگ سے بات نثر وع کرو۔ لیکن سمجھ میں نہ آیا کہ پہلے کیا کہیں، آخر ہم نے کہا۔

"مرزا، بھئی کبوتر بہت مہنگے ہوتے ہیں؟"

یہ سنتے ہی مرزاصاحب نے چین سے لے کر امریکہ تک کے تمام کبوتروں کو
ایک ایک کر کے گنوانا نثر وع کیا۔ اس کے بعد دانے کی مہنگائی کے متعلق گل
افشانی کرتے رہے اور پھر محض مہنگائی پر تقریر کرنے لگے۔اس دن تو ہم یوں ہی
چلے آئے لیکن ابھی کھٹ پٹ کاارادہ دل میں باقی تھا۔ خداکا کرنا کیا ہوا کہ شام کو
گھر میں ہماری صلح ہو گئی۔ ہم نے کہا، چلو اب مرزا کے ساتھ بگاڑنے سے کیا
حاصل ؟ چنانچہ دو سرے دن مرزاسے بھی صلح صفائی ہو گئی۔

لیکن میری زندگی تلی کرنے کے لیے ایک نہ ایک دوست ہمیشہ کارآ مد ہوتا ہے۔
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فطرت نے میری طبیعت میں قبولیت اور صلاحیت کوٹ
کوٹ کر بھر دی ہے کیونکہ ہماری اہلیہ کو ہم میں ہر وقت کسی نہ کسی دوست کی
عادات قبیحہ کی جھلک نظر آتی رہتی ہے یہاں تک کہ میری اپنی ذاتی شخص
سیرت بالکل ہی ناپید ہو چکی ہے۔

شادی سے پہلے ہم کبھی کبھی دس بجے اٹھا کرتے تھے ورنہ گیارہ بجے۔ اب کتنے بہت ہم کبھی دس بجے اٹھا کرتے تھے ورنہ گیارہ بجے۔ اب کتے بہت ہم کبھی بشری کمزوری کے تقاضے سے کے سات بجے کرا دیا جاتا ہے اور اگر ہم کبھی بشری کمزوری کے تقاضے سے مرغوں کی طرح تڑکے اُٹھنے میں کو تاہی کریں تو فوراً ہی کہہ دیا جاتا کہ ہے کہ یہ اس تکھٹو نسیم کی صحبت کا نتیجہ ہے۔ ایک دن صبح صبح ہم نہارہ ہے تھے، سر دی کا موسم ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، صابن سر پر ملتے تھے تو ناک میں گھتا تھا کہ استے میں ہم نے خدا جانے کس پر اسر ار جذبے کے ماتحت عسل خانے میں الا پنا شروع کیا۔ اور پھر گانے گئے کہ "توری چھل بل ہے نیاری۔۔۔"اس کو ہماری انتہائی بد مذا تی سمجھا گیا، اور اس بد مذا تی کا اصل منبع ہمارے دوست پنڈت جی کو انتہائی بد مذا تی سمجھا گیا، اور اس بد مذا تی کا اصل منبع ہمارے دوست پنڈت جی کو گھہر ایا گیا۔

لیکن حال ہی میں مجھ پر ایک ایساسانحہ گزراہے کہ میں نے تمام دوستوں کوتر ک کر دینے کی قشم کھالی ہے۔

تین چار دن کاذکرہے کہ صبح کے وقت روش آرانے مجھ سے میکے جانے کے لیے اجازت مانگی۔ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے، روشن آرا صرف دو دفعہ میکے گئ اجازت مانگی۔ جب سے ہماری شادگی اور عجز سے کہا کہ میں انکار نہ کر سکا۔ کہنے لگی تو پھر میں ڈیڑھ بے کی گاڑی میں چلی جاؤں؟ میں نے کہا اور کیا؟

وہ حجے تیاری میں مشغول ہو گئی اور میرے دماغ میں آزادی کے خیالات نے چکر لگانے شروع کئے۔ یعنی اب بے شک دوست آئیں، بے شک اور هم مچائیں، میں بے شک گاؤں، بے شک جب چاہوں اُٹھوں، بے شک تھیٹر جاؤں، میں نے کہا۔

"روش آراجلدی کرو، نہیں تو گاڑی چھوٹ جائے گی۔ "ساتھ اسٹیشن پر پر گیا۔ جب گاڑی میں سوار کراچکا تو کہنے لگی "خط روز لکھتے رہئے!" میں نے کہا" ہر روز اور تم بھی!"

"کھاناوقت پہ کھالیا کیجئے اور وہاں وُ تھلی ہوئی جرابیں اور رومال الماری کے نیلے خانے میں پڑے ہیں۔" اس کے بعد ہم دونوں خاموش ہو گئے۔ اور ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ اس کی آئکھو میں آنسو بھر آئے، میر ادل

بھی بیتاب ہونے لگااور جب گاڑی روانہ ہوئی تومیں دیر تک مبہوت پلیٹ فارم پر کھڑارہا۔

آخر آہتہ آہتہ قدم اٹھاتا ہوا کتابوں کی دکان تک آیا اور رسالوں کے ورق پلٹ پلٹ کر تصویریں دیکھتا رہا۔ ایک اخبار خریدا، تہہ کر کے جیب ڈالا اور عادت کے مطابق گھر کا ارادہ کیا۔

پھر خیال آیا کہ اب گھر جاناضر وری نہیں رہا۔ اب جہاں چاہوں جاؤں، چاہوں تو گھنٹوں اسٹیشن پر ہی ٹہلتار ہوں، دل جا ہتا تھا قلا بازیاں کھاؤں۔

کہتے ہیں، جب افریقہ کے وحشیوں کو کسی تہذیب یافتہ ملک میں کچھ عرصہ رکھا جاتا ہے تو گو وہ وہاں کی شان و شوکت سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن جب واپس جنگلوں میں پہنچتے ہیں تو خوشی کے مارے چینیں مارتے ہیں۔ کچھ الیمی ہی کیفیت میرے دل کی بھی ہو رہی تھی۔ بھا گتا ہوا اسٹیشن سے آزادانہ باہر نکلا، آزادی کے لہجہ میں تانگے والے کوبلایا اور کود کر تانگے میں سوار ہو گیا۔ سگریٹ سلگالیا، ٹانگیں سیٹ پر بھیلادیں اور کلب کوروانہ ہو گیا۔

رستے میں ایک بہت ضروری کام یاد آیا، تائگہ موڑ کر گھر کی طرف پلٹا، باہر ہی سے نوکر کو آواز دی۔

<sup>&</sup>quot;امجد

«حضور!»

" دیکھو، حجام کو جاکے کہہ دو کہ کل گیارہ بجے آئے۔"

"بهت اجھا۔"

''گیارہ بجے سن لیانا؟ کہیں روز کی طرح پھر چھ بجے وار دنہ ہو جائے۔''

"بهت اچھاحضور۔"

"اور اگر گیارہ بجے سے پہلے آئے، تو دھکے دے کر باہر نکال دو۔"

یہاں سے کلب پہنچ، آج تک مجھی دن کے دو بجے کلب نہ گیاتھا، اندر داخل ہوا توسنسان۔ آدمی کا نام و نشان تک نہیں سب کمرے دیچھ ڈالے۔ بلیر ڈ کا کمرہ خالی، شطر نج کا کمرہ خالی۔ تاش کا کمرہ خالی، صرف کھانے کے کمرے میں ایک ملازم چھریاں تیز کررہاتھا۔ اس سے بوچھا"کیوں بے آج کوئی نہیں آیا؟"

كہنے لگا" حضور آپ جانتے ہیں،اس وقت بھلا كون آتاہے؟"

بہت مایوس ہوا باہر نکل کر سوچنے لگا کہ اب کیا کروں؟ اور کچھ نہ سوجھا تو وہاں سے مرزاصاحب کے گھر پہنچا معلوم ہواا بھی دفتر سے واپس نہیں آئے، دفتر پہنچا د کھے کر بہت حیران ہوئے، میں نے سب حال بیان کیا کہنے لگے۔ "تم باہر کے

کمرے میں تھہر و، تھوڑاسا کام رہ گیاہے، بس ابھی بھگتا کے تمہارے ساتھ جلتا ہوں، شام کا پروگرام کیاہے؟"

میں نے کہا۔ "تھیٹر!"

کہنے لگے۔ "بس بہت ٹھیک ہے، تم باہر بلیٹھو میں انھی آیا۔"

باہر کے کمرے میں ایک جھوٹی ہی کرسی پڑی تھی، اس پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا اور جیب سے اخبار نکال پڑھنا شر وع کر دیا۔ شر وع سے آخر تک سب پڑھ ڈالا اور ابھی چار بجنے میں ایک گھنٹہ باقی تھا، پھرسے پڑھنا شر وع کر دیا۔ سب اشتہار پڑھ ڈالے اور پھر سب اشتہاروں کو دوبارہ پڑھ ڈالا۔

آخر کار اخبار بھینک کر بغیر کسی تکلف یالحاظ کے جمائیاں لینے لگا۔ جمائی پہ جمائی۔ جمائی یہ جمائی۔ حتی کہ جبڑوں میں در دہونے لگا۔

اس کے بعد ٹانگیں ہلانا شروع کیالیکن اس سے بھی تھک کیا۔

پھر میزیر طبلے کی گنیں بجاتار ہا۔

بہت تنگ آگیا تو دروازہ کھول کر مر زاسے کہا۔"اب یاراب چپتا بھی ہے کہ مجھے انتظار ہی میں مار ڈالے گا، مر دود کہیں کا،سارادن میر اضائع کر دیا۔" وہاں سے اُٹھ کر مرزا کے گھر گئے۔ شام بڑے لطف میں کئی۔ کھانا کلب میں کھایا۔ اور وہاں سے دوستوں کو ساتھ لیے تھیڑ گئے، رات کے ڈھائی بجے گھر لوٹے، تکئے پر سرر کھاہی تھا، کہ نیند نے بے ہوش کر دیا۔ صبح آئکھ کھلی تو کمرے میں دھوپ لہریں مار رہی تھی۔ گھڑی کو دیکھا تو پونے گیارہ بجے تھے۔ ہاتھ بڑھا کر میز پرسے ایک سگریٹ اٹھایا اور سلگا کر طشتری میں رکھ دیا اور پھر او تکھنے لگا۔

ہم نے کہا۔ "یہیں بلالاؤ۔" یہ عیش مدت بعد نصیب ہوا، کہ بستر میں لیٹے لیٹے حیامت بنوالیس، اطمینان سے اٹھے اور نہادھو کر باہر جانے کے لیے تیار ہوئے لیکن طبیعت میں وہ شکفتگی نہ تھی، جس کی امید لگائے بیٹھے تھے، چلتے وقت المماری سے رومال نکالا تو خدا جانے کیا خیال۔ دل میں آیا، وہیں کرسی پر بیٹھ گیا۔ اور سودائیوں کی طرح اس رومال کو دیکھتا رہا۔ المماری کا ایک اور خانہ کھولا تو سر دئی رنگ کا ایک ریشمی دویٹہ نظر آیا۔ باہر نکالا، ہلکی ہلکی عطر کی خوشبو آرہی تھی۔ بہت دیر تک اس پر ہاتھ پھیر تارہا دل بھر آیا، گھر سونا معلوم ہونے لگا۔ بہتر اپنے آپ کو سنجالا لیکن آنسو ٹیک ہی پڑے۔ آنسوؤں کا گرنا تھا کہ بیتاب ہو گیا۔ اور بھی لیے قرار ہو تا گیا۔

آخر نه رہا گیا، باہر نکلا اور سیدھا تار گھر پہنچا۔ وہاں سے تار دیا کہ میں بہت اداس ہوں تم فوراً آ جاؤ!

تار دینے کے بعد دل کو کچھ اطمینان ہوا، یقین تھا کہ روشن آرااب جس قدر جلد ہو سکے گا، آ جائے گی۔ اس سے کچھ ڈھارس بندھ گئی اور دل پر سے جیسے ایک بوجھ ہٹ گیا۔

دوسرے دن دو پہر کو مر زاکے مکان پر تاش کا معر کہ گرم ہونا تھا۔ وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ مر زاکے والدسے کچھ لوگ ملنے آئے ہیں اس لیے تجویز یہ تھہری کہ یہاں سے کسی اور جگہ سرک چلو۔ ہمارامکان تو خالی تھاہی، سب یارلوگ وہیں جمع ہوئے۔ امجد سے کہہ دیا گیا کہ حقے میں اگر ذرا بھی خلل واقع ہوا تو تمہاری خیر نہیں۔ اوریان اس طرح سے متواتر پہنچے رہیں کہ بس تا نتالگ جائے۔

اب اس کے بعد کے واقعات کو پچھ مر دہی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ شروع شروع میں تو تاش با قاعدہ اور باضابطہ ہو تارہا۔ جو کھیل بھی کھیلا گیا بہت معقول طریقے سے قواعد وضوابط کے مطابق اور متانت و سنجیدگی کے ساتھ۔ لیکن ایک دو گھنٹے کے بعد پچھ خوش طبعی شروع ہوئی، یار لوگوں نے ایک دو سرے کے پتے دیکھنے شروع کر دیے۔ یہ حالت تھی کہ آنکھ بچی نہیں اور ایک آدھ کام کا پتہ اُڑا مہیں اور ساتھ ہی قبہے پر قبقہے اُڑنے گے۔ تین گھنٹے کے بعد یہ حالت تھی کہ نہیں اور ساتھ ہی قبعد یہ حالت تھی کہ

کوئی گھٹناہلاہلاکر گارہاہے کوئی فرش پر بازوٹیکے بجارہاہے۔ کوئی تھیڑ کا ایک آدھ مذاقیہ فقرہ لاکھوں دفعہ دہر ارہاہے۔ لیکن تاش برابر ہورہاہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دھول دھیا شروع ہوا، ان خوش فعلیوں کے دوران میں ایک مسخرے نے ایک ایسا کھیل تجویز کر دیا۔ جس کے آخر میں ایک آدمی بادشاہ بن جاتا ہے۔ دوسر اوزیر، تیسر اکوتوال اور جوسب سے ہار جاتا ہے۔ وہ چور۔ سب نے کہا"واہ واہ کیا بات کہی ہے۔" ایک بولا۔"پھر آج جو چور بنا، اس کی شامت آ جائے گی۔" دوسر نے کہا۔"اور نہیں تو کیا بھلا کوئی ایسا ویسا کھیل ہے۔ سلطنوں کے ۔" اور نہیں تو کیا بھلا کوئی ایسا ویسا کھیل ہے۔ سلطنوں کے ۔ معاملے ہیں سلطنوں کے!"

کھیل شروع ہوا۔ بدفتمتی سے ہم چور بن گئے۔ طرح طرح کی سزائیں تجویز ہونے لگیں۔ کوئی کے، "نگے پاؤں بھاگتے ہوئے جائے اور حلوائی کی دکان سے مٹھائی خرید کر لائیئے۔"کوئی کے،" نہیں حضور، سب کے پاؤل پڑیے، اور ہر ایک سے دو دو چانٹے کھائے۔"دو سرے نے کہا" نہیں صاحب ایک پاؤل پر کھڑا ہو کر ہمارے سامنے ناچئے۔" آخر میں بادشاہ سلامت بولے۔ "ہم حکم دیتے ہیں کہ چور کو کاغذ کی ایک لمبوتری نوک دار ٹوپی پہنائی جائے اور اس کے چہرے پر سیاہی مل دی جائے۔ اور بیر اس حالت میں جاکر اندر سے حقے کی چلم

بھر کرلائے۔"سب نے کہا۔"کیا دماغ پایا ہے حضور نے۔ کیاسزا تجویز کی ہے! واہ واہ!"

ہم بھی مزے میں آئے ہوئے تھے، ہم نے کہا" تو ہواکیا؟ آج ہم ہیں کل کسی اور کی باری آ جائے گی۔"نہایت خندہ پیشانی سے اپنے چہرے کو پیش کیا۔ ہنس ہنس کر وہ بیہودہ سی ٹوپی بہنی، ایک شان استغناکے ساتھ چلم اٹھائی اور زنانے کا دروازہ کھول کر باور جی خانے کو چل دیے اور ہمارے پیچھے کمرہ قہقہوں سے گو نج رہاتھا۔

صحن پر پہنچے ہی تھے کہ باہر کا دروازہ کھلا اور ایک برقعہ پوش خاتون اندر داخل ہوئی، منہ سے برقعہ الٹاتوروش آرا!

دم خشک ہو گیا، بدن پر ایک لرزہ ساطاری ہو گیا، زبان بند ہو گئ، سامنے وہ روشن آراجس کو میں نے تار دے کر بلایا تھا کہ تم فوراً آ جاؤ میں بہت اداس ہوں اور اینی یہ حالت کو منہ پر سیاہی ملی ہے، سر پر وہ لمبوتری سی کاغذکی ٹوپی پہن رکھی ہے اور اہتھ میں چلم اٹھائے کھڑے ہیں، اور مر دانے سے قبقہوں کا شور بر ابر آرہا ہے۔

روح منجمد ہو گئی اور تمام حواس نے جواب دے دیا۔ روشن آرا کچھ دیر تک چپکی کھڑی دیکھتی رہی اور پھر کہنے گئی۔۔۔لیکن میں کیا بتاؤں کہ کیا کہنے لگی؟ اس کی آواز تومیرے کانوں تک جیسے بیہوشی کے عالم میں پہنچ رہی تھی۔

اب تک آپ اتناتو جان گئے ہوں گے، کہ میں بذات خود از حد شریف واقع ہوا ہوں، جہاں تک میں، میں ہوں مجھ سے بہتر میاں دنیا پیدا نہیں کر سکتی، میری سسرال میں سب کی یہی رائے ہے۔ اور میر ااپنا ایمان بھی یہی ہے لیکن ان دوستوں نے مجھے رسوا کر دیا ہے۔ اس لیے میں نے مصم ارادہ کر لیاہے کہ اب یا گھر میں رہوں گا یا کام پر جایا کروں گا۔ نہ کسی سے ملوں گا اور نہ کسی کو اپنے گھر آنے دوں گا سوائے ڈاکیے یا جام کے۔ اور ان سے بھی نہایت مختصر با تیں کروں گا۔

<sup>&</sup>quot;جطے؟"

<sup>&</sup>quot;جیہاں"

<sup>&</sup>quot;دے جاؤ، چلے جاؤ۔"

<sup>&</sup>quot;ناخن تراش دو۔"

<sup>&</sup>quot;بھاگ جاؤ۔"

## مريد پور کاپير

اکثر لوگوں کو اس بات کا تعجب ہوتا ہے کہ میں اپنے وطن کا ذکر تھی نہیں کرتا۔ بعض اس بات پر بھی حیران ہیں کہ میں اب بھی اپنے وطن کو نہیں جاتا۔ جب بھی لوگ مجھ سے اس کی وجہ پوچھتے ہیں تو میں ہمیشہ بات کوٹال دیتا ہوں۔ اس سے لوگوں کو طرح طرح کے شبہات ہونے لگتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے وہاں اس پر ایک مقدمہ بن گیا تھا اس کی وجہ سے روپوش ہے۔ کوئی کہتا ہے وہاں کہیں ملازم تھا، غبن کا الزام لگا، ہجرت کرتے ہی بنی۔ کوئی کہتا ہے والد اس کی بدعنوانیوں کی وجہ سے گھر میں نہیں گھنے دیتے۔ غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی برعنوانیوں کی وجہ سے گھر میں نہیں گھنے دیتے۔ غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ آج میں ان سب غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے والا ہوں۔ خدا آپ پڑھنے والوں کو انصاف کی توفیق دے۔

قصہ میرے بھینیج سے شروع ہو تاہے۔ میر انجینیجا دیکھنے میں عام بھینیجوں سے مختلف نہیں۔میری تمام خوبیاں اس میں موجود ہیں اور اس کے علاوہ نئی پو دسے تعلق رکھنے کے باعث اس میں بعض فالتو اوصاف نظر آتے ہیں۔ لیکن ایک صفت تواس میں الیں ہے کہ آج تک ہمارے خاندان میں اس شدت کے ساتھ کہ بھی رو نما نہیں ہوئی تھی۔ وہ یہ کہ بڑوں کی عزت کر تا ہے۔ اور میں تواس کے نزدیک بس علم و فن کا ایک دیو تاہوں۔ یہ خبط اس کے دماغ میں کیوں سایا ہے؟ اس کی وجہ میں یہی بتا سکتا ہوں کہ نہایت اعلیٰ سے اعلیٰ خاندانوں میں بھی بھی کبھی ایسادیکھنے میں آجا تا ہے۔ میں شائستہ سے شائستہ دو زمانوں کے فرزندوں کو بعض وقت بزرگوں کا اس قدر احترام کرتے دیکھا، کہ ان پر پنجے ذات کا دھوکا ہونے لگتا ہے۔

ایک سال میں کا نگریس کے جلسے میں چلا گیا۔ بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ کا نگریس کا جلسہ میرے پاس چلا آیا۔ مطلب یہ کہ جس شہر میں، میں موجود تھا وہیں کا نگریس والوں نے بھی اپناسالانہ اجلاس منعقد کرنے کی ٹھان لی۔ میں پہلے بھی اکثر جگہ اعلان کر چکا ہوں، اور اب میں ببانگ دہل یہ کہنے کو تیار ہوں کہ اس میں میر اذرا بھی قصور نہ تھا۔ بعض لوگوں کو یہ شک ہے کہ میں نے محض اپنی تسکین نخوت کے لیے کا نگریس کا جلسہ اپنے پاس ہی کرا لیا لیکن یہ محض اپنی حاسدوں کی برطینتی ہے۔ بھانڈوں کو میں نے اکثر شہر میں بُلوایا ہے۔ دوایک مرتبہ بعض تھیٹروں کو بھی دعوت دی ہے لیکن کا نگریس کے مقابلے میں میر ا

رویہ ہمیشہ ایک گمنام شہری کا سار ہاہے۔ بس اس سے زیادہ میں اس موضوع پر کچھ نہ کہوں گا۔

جب کا نگریس کاسالانہ جلسہ بغل میں ہورہاہو تو کون ایسامتقی ہو گاجو وہاں جانے سے گریز کرے، زمانہ بھی تعطیلات اور فرصت کا تھا چنانچہ میں نے مشغلہ بریاری کے طور پر اس جلسے کی ایک ایک تقریری سنی۔ دن بھر تو جلسے میں رہتا۔ رات کو گھر آگر اس دن کے مختصر سے حالات اپنے بھینچ کو لکھ بھیجنا تا کہ سند رہے اور وقت ضرورت کام آئے۔

بعد کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ بھتیجے صاحب میرے ہر خط کو بے حد ادب واحترام کے ساتھ کھولتے، بلکہ بعض بعض باتوں سے تہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس افتتا می تقریب سے پیشتر وہ با قاعدہ وضو بھی کر لیتے۔ خط کو خود پڑھتے پھر دوستوں کو سناتے۔ پھر اخباروں کے ایجنٹ کی دکان پر مقامی لال بجھکڑوں کے حلقے میں اس کو خوب بڑھا چڑھا کر دہر اتے پھر مقامی اخبار کے بے حد مقامی ایڈیٹر کے حوالے کر دیتے جو اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ چھاپ دیتا۔ اس اخبار کانام"مرید پور گزئ" ہے۔ اس کا مکمل فائل کسی کے پاس موجود نہیں، دو مہینے تک جاری رہا۔ پھر بعض مالی مشکلات کی وجہ سے بند ہو گیا۔ ایڈیٹر صاحب کا حلیہ حسب ذیل ہے۔ رنگ گندمی، گفتگو فلسفیانہ، شکل سے چور معلوم ہوتے حلیہ حسب ذیل ہے۔ رنگ گندمی، گفتگو فلسفیانہ، شکل سے چور معلوم ہوتے

ہیں۔ کسی صاحب کو ان کا پہتہ معلوم ہو تو مرید پور کی خلافت سمیٹی کو اطلاع پہنچا دیں اور عند اللّٰہ ماجور ہول۔ نیز کوئی صاحب ان کو ہر گز ہر گز کوئی چندہ نہ دیں ورنہ خلافت سمیٹی ذمہ دارنہ ہوگی۔

یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ اس اخبار نے میرے ان خطوط کے بل پر ایک کائگریس نمبر بھی نکال مارا۔ جو اتنی بڑی تعداد میں چھپا کہ اس کے اوراق اب تک بعض پنساریوں کی دکانوں پر نظر آتے ہیں۔ بہر حال مرید پور کے بچے بچے نے میری قابلیت، انشاء پر دازی، صبح الدماغی اور جوش قومی کی داد دی۔ میری اجازت اور میرے علم کے بغیر مجھ کو مرید پور کا قومی لیڈر قرار دیا گیا۔ ایک دو شاعروں نے مجھ پر نظمیں بھی لکھیں۔ جو و قاً فو قاً مرید پور گزٹ میں چھپتی شاعروں نے مجھ پر نظمیں بھی لکھیں۔ جو و قاً فو قاً مرید پور گزٹ میں چھپتی

میں اپنی اس عزت افزائی سے محض بے خبر تھا۔ پیچ ہے خدا جس کو چاہتا ہے عزت بخشاہے، مجھے معلوم تھا کہ میں اپنے بھینچ کو محض چند خطوط لکھ کر اپنے ہم وطنوں کے دل میں اس قدر گھر کر لیا ہے۔ اور کسی کو کیا معلوم تھا کہ یہ معمولی سا انسان جو ہر روز چپ چاپ سر نیچا کئے بازاروں میں سے گزر جا تا ہے مرید پور میں پوجا جا تا ہے۔ میں وہ خطوط لکھنے کے بعد کا نگریس اور اس کے تمام متعلقات کو قطعاً فراموش کر چکا تھا۔ مرید پور گزٹ کا میں خریدار نہ تھا۔ بھینچے نے میری

بزرگی کے رعب کی وجہ سے بھی بر سبیل تذکرہ اتنا بھی نہ لکھ بھیجا کہ آپ لیڈر ہو گئے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے بوں کہتا تو برسوں تک اس کی بات میری سمجھ میں نہ آتی بہر حال مجھے کچھ تو معلوم ہو تا کہ میں ترقی کرکے کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوں۔

کے عرصے بعد خون کی خرابی کی وجہ سے ملک میں جابجا جلسے نکل آئے جس کسی کوایک میز،ایک کرسی اور گلدان میسر آیااسی نے جلسے کا اعلان کر دیا۔ جلسوں کے اس موسم میں ایک دن مرید بور کی انجمن نوجوانان ہند کی طرف سے میرے نام اس مضمون کا ایک حظ موصول ہوا کہ آپ کے شہر کے لوگ آپ کے دیدار کے منتظر ہیں۔ ہر کہ دمہ آپ کے روئے انور کو دیکھنے اور آپ کے پاکیزہ خیالات سے مستفید ہونے کے لیے بے تاب ہیں۔ ماناملک بھر کو آپ کی ذات بابرکات کی از حد ضرورت ہے۔ لیکن وطن کا حق سب سے زیادہ ہے۔ کیونکہ "خار وطن از سنبل وریحان خوشتر ۔۔۔" اسی طرح کی تین چار براہین قطعہ کے بعد مجھ سے بید درخواست کی گئی تھی کہ آپ یہاں آکر لوگوں کو ہندو مسلم اتحاد کی تلفین کریں۔

خط پڑھ کرمیری حیرت کی کوئی انتہانہ رہی۔ لیکن جب ٹھنڈے دل سے اس بات پر غور کیا تورفتہ رفتہ باشندگانِ مرید پورکی مردم شاسی کا قائل ہو گیا۔ میں ایک کمزور انسان ہوں اور پھر لیڈری کا نشہ ایک کمحے ہی میں چڑھ جاتا ہے۔
اس کمحے کے اندر مجھے اپنا وطن بہت ہی پیارا معلوم ہونے لگا۔ اہل وطن کی بہودی اور رہنمائی کا بے حسی پر بڑاتر س آیا۔ایک آواز نے کہا کہ ان بیچاروں کی بہودی اور رہنمائی کا ذمہ دار تو ہی ہے۔ تجھے خدا نے تدبر کی قوت بخشی ہے۔ ہزار ہا انسان تیرے منظر ہیں۔اُٹھ کہ سینکڑوں لوگ تیرے لیے ماحضر لئے بیٹھے ہوگے۔ چنانچہ میں نظر ہیں۔اُٹھ کہ سینکڑوں لوگ تیرے لیے ماحضر لئے بیٹھے ہوگے۔ چنانچہ میں نے مرید پور کی دعوت قبول کرلی۔ اور لیڈرانہ انداز میں بذریعہ تار اطلاع دی، کہ پندرہ دن کے بعد فلاں ٹرین سے مرید پور پہنچ جاؤں گا، اسٹیشن پر کوئی شخص کہ پندرہ دن کے بعد فلاں ٹرین سے مرید پور پہنچ جاؤں گا، اسٹیشن پر کوئی شخص نہ آئے۔ ہرایک شخص کو چاہئے کہ اپنے اپنے کام میں مصروف رہے۔ ہندوستان کواس وقت عمل کی ضرورت ہے۔

اس کے بعد جلسے کے دن تک میں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنی ہونے والی تقریر کی تیاری میں صرف کر دیا، طرح طرح کے فقرے دماغ میں صبح و شام پھرتے رہے۔

" ہند اور مسلم بھائی بھائی ہیں۔"

«پهندومسلم شير وشکرېيں\_"

''ہندوستان کی گاڑی کے دو پہیے۔ اے میرے دوستو! ہندو اور مسلمان ہی تو ہیں۔'' "جن قوموں نے اتفاق کی رسی کو مضبوط کپڑا، وہ اس وقت تہذیب کے نصف النہار پر ہیں۔ جنہوں نے نفاق اور پھوٹ کی طرف رجوع کیا۔ تاریخ نے اس کی طرف سے اپنی آئیکھیں بند کر لی ہیں۔ وغیر ہوغیر ہ۔"

بچپن کے زمانے میں کسی در سی کتاب میں "سناہے کہ دو بیل رہتے تھے اک جا"
والا واقعہ پڑھا تھا۔ اسے نکال کرنئے سرے سے پڑھا اور اس کی تمام تفصیلات کو نوٹ کر لیا۔ پھر یاد آیا، کہ ایک اور کہانی بھی پڑھی تھی، جس میں ایک شخص مرتے وقت اپنے تمام لڑکوں کو بلا کر لکڑیوں کا ایک گھا ان کے سامنے رکھ دیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اس گھے کو توڑو۔ وہ توڑ نہیں سکے۔ پھر اس گھے کو توڑو۔ وہ توڑ نہیں سکے۔ پھر اس گھے کو توڑ لیتے ہیں۔ اس طرح وہ اتفاق کا سبق اینی اولاد کے ذہمن نشین کرتا ہے۔ اس توڑ لیتے ہیں۔ اس طرح وہ اتفاق کا سبق اینی اولاد کے ذہمن نشین کرتا ہے۔ اس معلوم کہانی کو بھی لکھ لیا، تقریر کا آغاز سوچا۔ سو پچھ اس طرح کی تمہید مناسب معلوم ہوئی کہ:

"پیارے ہم وطنو!"

گھٹاسر پیہ ادبار کی چھار ہی ہے فلا کت سمال اپناد کھلار ہی ہے نحوست پس و پیش منڈ لار ہی ہے یہ چاروں طرف سے ندا آر ہی ہے کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم

ہندوستان کے جس مایہ ناز شاعر لیعنی الطاف حسین حالی پانی پتی نے آج سے کئی برس پیشتر یہ اشعار قلمبند کئے تھے۔ اس کو کیا معلوم تھا، کہ جوں جوں زمانے گزرتا جائے گا، اس کے المناک الفاظ روز بروز صحیح تر ہوتے جائیں گے۔ آج ہندوستان کی بیہ حالت ہے۔۔۔وغیرہوغیرہ۔

اس کے بعد سوچا کہ ہندوستان کی حالت کا ایک در دناک نقشہ کھینچوں گا، افلاس، غربت، بغض وغیرہ کی طرف اشارہ کروں گا اور پھر پوچھوں گا، کہ اس کی وجہ آخر کیا ہے؟ ان تمام وجوہ کو دہراؤں گا، جو لوگ اکثر بیان کرتے ہیں۔ مثلاً غیر ملکی حکومت، آب و ہوا، مغربی تہذیب۔ لیکن ان سب کو باری باری غلط قرار دوں گا، اور پھر اصل وجہ بتاؤں گا کہ اصل وجہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا نفاق ہے، آخر میں اتحاد کی نصیحت کروں گا اور تقریر کو اس شعر پر ختم کروں گا

#### آعندلیب مل کے کریں آہ وزاریاں

### توہائے گل بکار میں چلاؤں ہائے دل

دس بارہ دن اچھی طرح غور کر لینے کے بعد میں نے اس تقریر کا ایک خاکہ سا بنایا۔ اور اس کو ایک کاغذ پر نوٹ کیا، تاکہ جلسے میں اسے اپنے سامنے رکھ سکوں۔وہ خاکہ کچھ اس طرح کا تھا:

(۱) تمهید اشعار حالی ـ (بلند اور در دناک آواز سے پڑھو۔)

(۲) ہندوستان کی موجو دہ حالت۔

(الف)افلاس

(پنخض)

(ج) قومي رہنماؤں کي خو دغرضي

(۳) اس کی وجہہ

کیاغیر ملکی حکومت ہے؟ نہیں۔

کیا آب وہواہے؟ نہیں۔

کیا مغربی تہذیب ہے؟ نہیں۔

تو پھر کیا ہے؟ (وقفہ، جس کے دوران میں مسکراتے ہوئے تمام حاضرین جلسہ پر ایک نظر ڈالو۔)

(۴) پھر بتاؤ، کہ وجہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا نفاق ہے۔ (نعروں کے لیے وقفہ۔)

اس کانقشه کھینچو۔ فسادات وغیر ہ کاذ کر رفت انگیز آواز میں کرو۔

(اس کے بعد شاید پھر چند نعرے بلند ہوں،ان کے لیے ذرائھہر جاؤ۔)

(۵) خاتمه ـ عام نصائح ـ خصوصیات اتحاد کی تلقین، شعر

(اس کے بعد انکسار کے انداز میں جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ اور لو گوں کی داد کے جواب میں ایک ایک لمحے کے بعد حاضرین کوسلام کرتے رہو۔)

اس خاکے کو تیار کر چکنے کے بعد جلسے کے دن تک ہر روز اس پر نظر ڈالٹارہااور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بعد معر کہ آرا فقروں کی مشق کر تارہا۔ نمبر ۳ کے بعد کی مسکراہٹ کی خاص مشق بہم پہنچائی۔ کھڑے ہو کر دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں گھومنے کی عادت ڈالی تاکہ تقریر کے دوران میں آواز سب تک پہنچ سکے اور سب اطمینان کے ساتھ ایک ایک لفظ سن سکیں۔

مرید پورکاسفر آٹھ گھنٹے کا تھا۔ رہتے میں سانگا کے اسٹیشن پر گاڑی بدلنی پڑتی تھی۔ انجمن نوجوان ہند کے بعض جو شلے ارکان وہاں استقبال کو آئے ہوئے شخے۔ انہوں نے ہار پہنائے۔ اور پچھ پھل وغیرہ کھانے کو دیے۔ سانگاسے مرید پور تک ان کے ساتھ اہم سیاسی مسائل پر بحث کر تارہا۔ جب گاڑی مرید پور پہنی تو اسٹیشن کے ساتھ اہم سیاسی مسائل پر بحث کر تارہا۔ جب گاڑی مرید پور رہاتھا۔ میرے ساتھ جو والنٹئیر سے ، انہوں نے کہا، "سر باہر نکا لئے، لوگ دیکھنا رہاتھا۔ میرے ساتھ جو والنٹئیر سے ، انہوں نے کہا، "سر باہر نکا لئے، لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ "میں نے حکم کی تعمیل کی۔ ہار میرے گلے میں سے۔ ایک سگرہ عبرے ہاتھ میں تھا، مجھے دیکھا تولوگ اور بھی جوش کے ساتھ نعرہ زن ہوئے۔ میرے ہاتھ میں تھا، مجھے دیکھا تولوگ اور بھی جوش کے ساتھ نعرہ زن ہوئے۔ میرے ہاتھ میں تھا، مجھے دیکھا تولوگ اور بھی جوش کے ساتھ نعرہ زن ہوئے۔ میرے ہاتھ میں تاہر نکا۔ موٹر پر مجھے سوار کرایا گیا۔ اور جلوس جلسہ گاہ کی طرف بایا۔

جلسہ گاہ میں داخل ہوئے، تو ہجوم پانچ چھ ہزارتک پہنچ چکا تھا۔ جو ایک آواز ہو کر میرانام لے لے کر نعرے لگا تارہا تھا۔ دائیں بائیں، سرخ سرخ حجنڈ یوں پر مجھ خاکسار کی تعریف میں چند کلمات بھی درج تھے۔ "مثلاً ہندوستان کی نجات تہہیں سے ہے۔ ""مرید پور کے فرزند خوش آمدید۔ ""ہندوستان کو اس وقت عمل کی ضرورت ہے۔" مجھ کو اسٹیج پر بٹھایا گیا ہے۔ صدر جلسہ نے لوگوں کے سامنے مجھے سے دوبارہ مصافحہ کیااور میرے ہاتھ کو بوسہ دیااور پھر اپنی تعار فی تقریر یوں شروع کی: "حضرات! ہندوستان کے جس نامی اور بلند پاپیہ لیڈر کو آج جلسے میں تقریر کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔۔۔"

تقریر کالفظ سن کرمیں نے اپنی تقریر کے تمہیدی فقروں کو یاد کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اس وقت ذہن اس قدر مختلف تاثرات کی آماجگاہ بنا ہوا تھا، کہ نوٹ دیکھنے کی ضرورت پڑی۔ جیب میں ہاتھ ڈالا تو نوٹ ندارد۔ ہاتھ پاؤل میں یک لخت ایک خفیف سی خنگی محسوس ہوئی۔ دل کو سنجالا کہ تھہرو، ابھی اور کئی جیبیں ہیں گھبر اؤ نہیں رعشے کے عالم میں سب جیبیں و کچھ ڈالیں۔ لیکن کاغذ کہیں نہ ملا۔ تمام ہال آئھوں کے سامنے چکر کھانے لگا، دل نے زور زور سے دھڑ کنا نشر وع کیا، ہونٹ خشک ہوتے محسوس ہوئے۔ دس بارہ دفعہ جیبوں کو شولا۔ لیکن پچھ بھی ہاتھ نہ آیاجی چاہا کہ زور زور سے رونا نشر وع کر دوں۔ بہی شولا۔ لیکن پچھ بھی ہاتھ نہ آیاجی چاہا کہ زور زور سے رونا نشر وع کر دوں۔ ب

"مرید پور کاشہر ان پر جتنا بھی فخر کرے کم ہے ہر صدی اور ہر ملک میں صرف چند ہی آد می ایسے پیدا ہوتے ہیں، جن کی ذات نوع انسان کے لیے۔۔۔" خدایااب میں کیا کروں گا؟ ایک توہندوستان کی حالت کا نقشہ کھینچاہے۔اسسے پہلے یہ بتاناہے، کہ ہم کتنے نالا کق ہیں۔ نالا کق کا لفظ تو غیر موزوں ہو گا، جاہل کہنا چاہئے، یہ ٹھیک نہیں، غیر مہذب۔

"ان کی اعلیٰ سیاست دانی، ان کا قومی جوش اور مخلصانه جمدر دی سے کون واقف نہیں۔ یہ سب باتیں تو خیر آپ جانتے ہیں، لیکن تقریر کرنے میں جو ملکہ ان کو حاصل ہے۔۔۔ "

ہاں وہ تقریر کا ہے سے شروع ہوتی ہے؟ ہندو مسلم اتحاد پر تقریر چند نصیحتیں ضرور کرنی ہیں،لیکن وہ تو آخر میں ہیں،وہ پیج میں مُسکر انا کہاں تھا؟

" میں آپ کو یقین دلا تا ہوں، کہ آپ کے دل ہلا دیں گے، اور آپ کوخون کے آنسور لائیں گے۔۔۔"

صدر جلسہ کی آواز نعروں میں ڈوب گئیں۔ دنیا میری آئھوں کے سامنے تاریک ہورہی تھی۔ اننے میں صدر نے مجھ سے کچھ کہا مجھے الفاظ بالکل سنائی نہ دیے۔ اتنامحسوس ہوا کہ تقریر کاوقت سرپر آن پہنچاہے۔ اور مجھے اپنی نشست پرسے اٹھنا ہے۔ چنانچہ ایک نامعلوم طاقت کے زیر اثر اٹھا۔ کچھ لڑ کھڑ ایا، پھر سنجل گیا۔ میر اہاتھ کانپ رہا تھا۔ ہال میں شور تھا، میں بیہوشی سے ذرا ہی دور تھا۔ اور نعرول کی گونج ان لہرول کے شور کی طرح سنائی دے رہی تھی جو ڈو ہے

ہوئے انسان کے سرپرسے گزررہی ہوں۔ تقریر شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ لیڈروں کی خود غرضی بھی بیان کرنی ہے۔ اور کیا کہنا ہے؟ ایک کہانی بھی تھی بلگے اور لومڑی کی کہانی۔ نہیں ٹھیک ہے دو بیل۔۔۔

اتنے میں ہال میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ سب میری طرف و کیھ رہے تھے۔ میں نے اپنی آئکھیں بند کر لیں اور سہارے کے لیے میز کو پکڑ لیامیر ا دوسر اہاتھ بھی کانپ رہاتھا، وہ بھی میں نے میز پرر کھ دیا۔ اس وقت ایسامعلوم ہورہاتھا، جیسے میز بھاگنے کو ہے۔ اور میں اسے روکے کھڑا ہوں۔ میں نے آئکھیں کھولیں اور مسکرانے کی کوشش کی، گلاخشک تھا، بھید مشکل میں نے بیہ کہا۔

"بیارے ہم وطنو!"

آواز خلاف توقع بہت ہی باریک اور منحنی سی نکلی۔ ایک دوشخص ہنس دیے۔ میں نے گلے کو صاف کیا تو اور کچھ لوگ ہنس پڑے۔ میں نے جی کڑا کر کے زور سے بولنا شروع کیا۔ پھیمپھڑوں پریک لخت جو یوں زور ڈالا تو آواز بہت ہی بلند نکل آئی، اس پر بہت سے لوگ کھل کھلا کر ہنس پڑے۔ ہنسی تھی، تو میں نے کہا۔

"پیارے ہم وطنو!"

اس کے بعد ذرادم لیا، اور پھر کہا، کہ:

#### "بيارے ہم وطنو!"

کچھ نہ آیا، کہ اس کے بعد کیا کہنا ہے۔ سینکڑوں باتیں دماغ میں چکر لگارہی تھیں، لیکن زبان تک ایک نہ آتی تھی۔

#### "پیارے ہم وطنو!"

اب کے لوگوں کی ہنسی سے میں بھنا گیا۔ اپنی توہین پر بڑا غصہ آیا۔ ارادہ کیا، کہ اس دفعہ جو منہ میں آیا کہہ دوں گا، ایک دفعہ تقریر شروع کر دوں، تو پھر کوئی مشکل نہیں رہے گی۔

"پیارے ہم وطنو! بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی آب وہواخراب یعنی الیم ہے، کہ ہندوستان میں بہت سے نقص ہیں۔۔۔ سمجھے آپ؟ (وقفہ۔۔۔) نقص ہیں۔لیکن میہ بات یعنی امر جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے گویا چندال صبح نہیں۔"(قہقہہ)

حواس معطل ہورہے تھے، سمجھ میں نہ آتا تھا، کہ آخر تقریر کاسلسلہ کیا تھا۔ یک لخت بیلوں کی کہانی یاد آئی،اور راستہ کچھ صاف ہو تا د کھائی دیا۔

" ہاں توبات دراصل میہ ہے ، کہ ایک جگہ دو بیل اکٹھے رہتے تھے ،جو باوجو د آب و ہوااور غیر ملکی حکومت کے۔" (زور کا قبقہہ ) یہاں تک پہنچ کر محسوس کیا، کہ کلام کچھ بے ربط ساہور ہاہے۔ میں نے کہا، چلووہ لکڑی کے گھھے کی کہانی نثر وع کر دیں۔

"مثلاً آپ لکڑیوں کے ایک گٹھے کو لیجئے لکڑیاں اکثر مہنگی ملتی ہیں۔وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں افلاس بہت ہے۔ گویا چونکہ اکثر لوگ غریب ہیں،اس لئے گویا لکڑیوں کا گٹھا یعنی آپ دیکھئے نا۔ کہ اگر۔" (بلند اور طویل قہقہہ)

"حضرات! اگر آپ نے عقل سے کام نہ لیا تو آپ کی قوم فنا ہو جائے گا۔ نحوست منڈلار ہی ہے۔ ( قبیقہ اور شور و غوغا۔۔۔اسے باہر نکالو۔ ہم نہیں سنتے ہیں۔)

شیخ سعدی نے کہاہے۔ کہ:

چواز قوم یکے بیدانشی کر د

(آواز آئی کیا بکتا ہے۔) خیر اس بات کو جانے دیجئے۔ بہر حال اس بات میں تو کسی کوشبہ نہیں ہو سکتا۔ کہ:

آعندلیب مل کے کریں آہوزاریاں توہائے دل یکارمیں چلاؤہائے گل اس شعر نے دوران خون کو تیز کر دیا، ساتھ ہی لو گوں کا شور بھی بہت زیادہ ہو گیا۔ چنانچہ میں بڑے جوش سے بولنے لگا:

"جو قومیں اس وقت بیداری کے آسان پر چڑھی ہوئی ہیں، ان کی زند گیاں لوگوں کے لیے شاہر اہ ہیں۔اور ان کی حکومتیں چار دانگ عالم کی بنیادیں ہلارہی ہیں۔(لوگوں کے لیے شاہر اہ ہنسی اور بھی بڑھتی گئی۔) آپ کے لیڈروں کے کانوں پر خود غرضی کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔دنیا کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے، کہ زندگی کے وہ تمام شعبے۔۔۔"

لیکن لوگوں کا غوغااور قبیقیج اسے بلند ہو گئے کہ میں اپنی آواز بھی نہ سن سکتا تھا۔

اکثر لوگ اُٹھ کھڑے ہوئے تھے۔اور گلا بچاڑ کر پچھ کہہ رہے تھے۔ میں سر
سے پاؤل تک کانپ رہا تھا۔ ہجوم میں سے کسی شخص نے بارش کے پہلے قطرے
کی طرح ہمت کرکے سگریٹ کی ایک خالی ڈبیا مجھ پر بچینک دی۔اس کے بعد چار
پانچ کاغذ کی گولیاں میرے ارد گرد اسٹیج پر آ گئیں، لیکن میں نے اپنی تقریر کا
سلسلہ جاری رکھا۔

"حضرات!تم یادر کھو۔تم تباہ ہو جاؤگے!تم دو بیل ہو۔۔۔"

لیکن جب بو چھاڑ بڑھتی ہی گئی ، تو میں نے اس نامعقول مجمع سے کنارہ کشی ہی مناسب سمجھی۔ اسٹیج سے بھلانگا، اور زقند بھر کے دروازے میں باہر کارخ کیا، ہجوم بھی میرے پیچے لیکا۔ میں نے مڑ کر پیچے نہ دیکھا۔ بلکہ سیدھابھا گتا گیا۔ وقتاً فو قتاً بعض نامناسب کلمے میرے کانوں تک پہنچ رہے تھے۔ ان کوسن کر میں نے اپنی رفتار اور بھی تیز کر دی۔ اور سیدھا اسٹیشن کارخ کیا، ایک ٹرین پلیٹ فارم پر کھڑی تھی میں بے تحاشہ اس میں گھس گیا، ایک لمجے کے بعد وہ ٹرین وہاں سے چل دی۔

اُس دن کے بعد آج تک نہ مرید پورنے مجھے مدعو کیا ہے۔ نہ مجھے خود وہاں جانے کی خواہش پیدا ہوئی ہے۔

# انجام بخير

منظر۔۔ایک تنگ و تاریک کمرہ جس میں بجزایک پرانی سی میز اور لرزہ براندام کرسی کے اور کوئی فرنیچیر نہیں۔

زمین پر ایک چٹائی بچھی ہے جس پر بے شار کتابوں کا انبار لگاہے۔ اس میں سے جہاں جہاں کتابوں کی پُشتیں نظر آتی ہیں وہاں شیکسیئر، ٹالسٹائے، ورڈز ورتھ وغیر ہ مشاہیر ادب کے نام دکھائی دے جاتے ہیں۔ باہر کہیں پاس ہی کتے بھونک رہے ہیں۔ قریب ہی ایک برات اُتری ہوئی ہے۔ اس کے بینڈ کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے جس کے بجانے والے دق، دمہ، کھانسی اور اس کے دیگر امر اض میں مبتلا معلوم ہوتے ہیں۔ ڈھول بجانے والے دق، دمہ، کھانسی اور اس کے دیگر امر اض میں مبتلا معلوم ہوتے ہیں۔ ڈھول بجانے والے کی صحت البتہ اچھی ہے۔

لیطرس نامی ایک نادار معلم میز پر کام کر رہا ہے۔ نوجوان ہے لیکن چہرے پر گزشتہ تندرستی اور خوش باشی کے آثار صرف کہیں کہیں باقی ہیں، آنکھوں کے گزشتہ تندرستی اور خوش باشی کے آثار صرف کہیں کہیں باقی ہیں، آنکھوں کے گردسیاہ حلقے پڑے ہوئے ہیں۔ چہرے سے ذہانت پسینہ بن کر ٹیک رہی ہے۔ سامنے لئکی ہوئی ایک جنتری سے معلوم ہو تاہے کہ مہینے کی آخری تاریخ ہے۔

باہر سے کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ بطرس اُٹھ کر دروازہ کھول دیتا ہے۔ تین طالب علم نہایت اعلیٰ لباس زیب تن کئے اندر داخل ہوتے ہیں۔

پطرس۔۔حضرات اندر تشریف لے آئے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس صرف ایک کرسی ہے۔لیکن جاہ وحشمت کا خیال بہت پوچ خیال ہے۔علم بڑی نعمت ہے،لہذا اے میرے فرزندو، اس انبار سے چند ضخیم کتابیں انتخاب کر لو اور ان کوایک دوسرے کے اوپر چُن کر ان پر بیٹھ جاؤ۔علم ہی تم لوگوں کا اوڑ ھنا اور علم ہی تم لوگوں کا بچھونا ہونا چاہئے۔

(کمرے میں ایک پراسرار سا نور چھا جاتا ہے۔ فرشتوں کے پروں کی پھڑ پھڑ اہٹ سنائی دیتی ہے)۔

طالب علم۔۔ (تینوں مل کر) اے خداکے برگزیدہ بندے۔ اے ہمارے محترم استاد۔ ہم تمہارا تحکم ماننے کو تیار ہیں۔ علم ہی ہم لو گوں کا اوڑ ھنا اور علم ہی ہم لو گوں کا بچھونا ہونا چاہئے۔

(کتابوں کوجوڑ کران پر بیٹھ جاتے ہیں)

لیطر س۔۔ کہواہے ہندوستان کے سپوتو! آج تم کو کون سے علم کی تشنگی میرے دروازے تک کشاں کشاں لے آئی؟

پہلاطالب علم۔۔اے نیک انسان!ہم آج تیرے احسانوں کابدلہ اتارنے آئے ہیں۔

دوسرا طالب علم۔۔ اے فرشتے! ہم تیری نوازشوں کا ہدیہ پیش کرنے آئے ہیں۔

تیسراطالب علم ۔۔ اے مہربان! ہم تیری محنتوں کا پھل تیرے پاس لائے ہیں۔
پطرس۔ یہ نہ کہو! خود میری محنت ہی میری محنت کا پھل ہے۔ کالج کے مقرر
او قات کے علاوہ جو کچھ میں نے تم کو پڑھایا اس کا معاوضہ مجھے اس وقت وصول
ہو گیاجب میں نے تمہاری آئکھوں میں ذکاوت چمکتی دیکھی۔ آہ! تم کیا جانتے ہو
کہ تعلیم و تدریس کیسا آسانی پیشہ ہے۔ تاہم تمہارے الفاظ سے میرے دل میں
ایک عجیب مسرت سی بھرگئی ہے۔ مجھ پر اعتماد کرو۔ اور بالکل مت گھبر اؤ۔ جو
کچھ کہنا ہے تفصیل سے کہو۔

پہلا طالب علم۔۔(سروقد اور دست بستہ کھڑا ہوکر) اے محترم استاد! ہم علم کی بے بہادولت سے محروم تھے، درس کے مقررہ او قات سے ہماری بیاس نہ بچھ سکتی تھی۔ پولیس اور سول سروس کے امتحانات کی آزمائش کڑی ہے۔ تو نے ہماری دسکیری کی اور ہمارے تاریک دماغوں میں اجالا ہو گیا۔ مقتدر معلم! تو جانتا ہے، آج مہینے کی آخری تاریخ ہے، ہم تیری خدمتوں کا حقیر معاوضہ پیش جانتا ہے، آج مہینے کی آخری تاریخ ہے، ہم تیری خدمتوں کا حقیر معاوضہ پیش

کرنے آئے ہیں۔ تیرے عالمانہ تجربے اور تیری بزرگانہ شفقت کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ تاہم اظہار تشکر کے طور پر جو کم مایہ رقم ہم تیری خدمت میں پیش کریں اسے قبول کر کہ ہماری احسان مندی اس سے کہیں بڑھ کرہے۔

بطرس۔ تمہارے الفاظ سے ایک عجیب بے قراری میرے جسم پر طاری ہوگئی ہے۔

(پہلے طالب علم کا اشارہ پاکر ہاقی دو طالب علم بھی کھڑے ہو جاتے ہی۔ باہر بینڈ یک لخت زور زور سے بجنے لگتاہے)۔

پہلاطالب علم۔۔ (آگے بڑھ کر) اسے ہمارے مہربان مجھ حقیر کی نذر قبول کر۔ (بڑے ادب واحترام کے ساتھ اٹھنی پیش کر تاہے)

دوسراطالب علم۔۔ (آگے بڑھ کر)اسے فرشتے میرے ہدیے کو نثر ف قبولیت بخش۔(اٹھنی پیش کرتاہے)

تیسراطالب علم۔۔(آگے بڑھ کر)اے نیک انسان مجھ ناچیز کومفتخر فرما۔(اٹھنی پیش کرتاہے)۔

لطرس۔۔ (جذبات سے بے قابو ہو کر رفت انگیز آواز سے) اے میرے فرزندو!خداوند کی رحمت تم پر نازل ہو۔ تمہاری سعادت مندی اور فرض شاسی سے میں بہت متاثر ہوا ہوں۔ تہہیں اس دنیا میں آرام اور آخرت میں نجات نصیب ہو۔ اور خدا تمہارے سینوں کو علم کے نور سے منور رکھے۔ (تینوں اٹھنیاں اُٹھاکر میزیرر کھ لیتا ہے)۔

طالب علم۔۔ (تینوں مل کر) اللہ کے برگزیدہ بندے ہم فرض سے سبکدوش ہو گئے۔ اب ہم اجازت چاہتے ہیں کہ گھر پر ہمارے والدین ہمارے لیے بے تاب ہوں گے۔

پطر س۔۔ خدا تمہاراحامی و ناصر ہو اور تمہاری علم کی پیاس اور بھی بڑھتی رہے۔ (طالب علم چلے جاتے جاتے ہیں )۔

پطرس۔۔ (تنہائی میں سر بسجو دہوکر) باری تعالی تیر الاکھ لاکھ شکرہے کہ تونے مجھے اپنی ناچیز محبت کے شمر کے لیے بہت دنوں انتظار میں نہ رکھا۔ تیری رحمت کی کوئی انتہا نہیں لیکن ہماری کم مائیگی اس سے بھی کہیں بڑھ کرہے۔ یہ تیر اہی فضل و کرم ہے کہ تومیر ہے وسیلے سے اوروں کو بھی رزق پہنچا تاہے اور جو ملازم میری خدمت کر تاہے اس کا بھی کفیل تونے مجھ ہی کو بنار کھا ہے۔ تیری رحمت کی کوئی انتہا نہیں اور تیری بخشش ہمیشہ جاری رکھنے والی ہے۔

( کمرے میں پھر ایک پر اسر ارسی روشنی چھا جاتی ہے اور فرشتوں کے پروں کی پھڑ پھڑا ہے سنائی دیتی ہے )۔ کچھ دیر کے بعد پطر س سجدے سے سر اٹھا تاہے اور ملازم کو آواز دیتاہے۔ پطر س۔۔اے خداکے دیانت دار اور محنتی بندے! ذرایہاں تو آئیو!

ملازم۔۔(باہر سے) اے میرے خوش خصال آقا! میں کھانا پکا کر آؤں گا کہ تعجیل شیطان کا کام ہے۔

(ایک طویل وقفہ جس کے دوران در ختوں کے سائے پہلے سے دگنے لمبے ہو گئے ہیں)۔

پطرس۔ آہ انتظار کی گھڑیاں کس قدر شیریں ہیں۔ کتوں کے بھو نکنے کی آواز کس خوش اسلوبی سے بینڈ کی آواز کے ساتھ مل رہی ہے۔

(سربسجود گریرا تاہے)۔

پھر اٹھ کر میز کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ اٹھنیوں پر نظر پڑتی ہے ان کو فوراً کتاب کے نیچے چھیادیتا ہے۔

پطرس۔ آہ! مجھے زرو دولت سے نفرت ہے۔ خدایا میرے دل کو دنیا کی لا کچ سے پاک رکھیو!

(ملازم اندر آتاہے)۔

لیطرس۔۔ اے مز دور پیشہ انسان مجھے تم پر رحم آتا ہے کہ ضیائے علم کی ایک کرن بھی کبھی تیرے سینے میں داخل نہ ہوئی۔ تاہم خداوند تعالیٰ کے دربار میں تم ہم سب برابر ہیں، تو جانتا ہے آج مہینے کی آخری تاریخ ہے، تیری تنخواہ کی ادائیگی کاوقت سر پر آگیا۔ خوش ہو کہ آج تجھے اپنی مشقت کا معاوضہ مل جائے گا۔ یہ تین اٹھنیاں قبول کر اور باقی کے ساڑھے اٹھارہ روپے کے لیے کسی لطیفہ غیبی کا انتظار کرو۔ دنیا امید پر قائم ہے اور مایوسی کفر ہے۔

(ملازم اٹھنیاں زور سے زمین پر بچینک کر گھر سے باہر نکل جاتا ہے۔ بینڈ زور سے بچنے لگتاہے)۔

پطرس۔۔خدایا تکبر کے گناہ سے ہم سب کو بحپائے رکھ اور ادنی طبقے کے لوگوں کاساغرور ہم سے دور رکھ! (پھر کام مشغول ہو جاتا ہے)۔

باور چی خانے میں کھانا جلنے کی ہلکی ہلکی ہو آرہی ہے۔۔۔ ایک طویل وقفہ جس کے دوران میں در ختول کے سائے چو گئے لیے ہو گئے ہیں۔ بینڈ بدستور نج رہا ہے۔ یک لخت باہر سڑک پر موٹروں کے آکر رک جانے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد کوئی شخص دروازے پر دستک دیتا ہے۔

بطرس۔۔(کام پرسے سراٹھاکر)اے شخص تو کون ہے؟

ایک آواز۔۔(باہر سے)حضور میں غلاموں کاغلام ہوں اور باہر دست بستہ کھڑا ہوں کہ اجازت ہو تواندر آؤں اور عرض حال کروں۔

پطرس۔ (دل میں) میں اس آواز سے نا آشا ہوں لیکن کہجے سے پایا جا تا ہے کہ بولنے والا کوئی شائستہ شخص ہے۔ خدایا بیہ کون ہے (بلند آواز سے) اندر آ جائے۔

(دروازہ کھلتاہے اور ایک شخص لباس فاخرہ پہنے اندر داخل ہو تاہے گو چہرے سے و قار ٹیک رہاہے لیکن نظریں زمین دوز ہیں۔ادب واحتر ام سے ہاتھ باندھے کھڑاہے)۔

پطرس۔ آپ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس صرف ایک ہی کرسی ہے لیکن جاہ و حشمت کا خیال بہت پوچ خیال ہے۔ علم بڑی نعمت ہے۔ لہذا اے محترم اجنبی اس انبار میں سے چند ضخیم کتابیں انتخاب کر لو اور ان کو ایک دوسرے کے او پر چن کر ان پر بیٹھ جاؤ۔ علم ہی لوگوں کا اوڑ ھنا بچھونا اور علم ہی ہم لوگوں کا بچھونا ہونا چاہئے۔

ا جنبی۔۔ اے برگزیدہ شخص میں تیرے سامنے کھڑے رہنے ہی میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔

پطرس۔۔ تہہیں کون سے علم کی تشکی میرے دروازے تک کشاں کشال لے آئی؟

ا جنبی۔۔اے ذی علم محترم! گوتم میری صورت سے واقف نہیں لیکن میں شعبہ تعلیم کا افسر اعلیٰ ہوں اور شر مندہ ہوں کہ میں آج تک تبھی نیاز حاصل کرنے کے لیے حاضر نہ ہوا۔میری اس کو تاہی اور غفلت کو اپنے علم وفضل کے صدقے معاف کر دو۔

(آبدیده موجاتاہے)۔

بطرس۔۔اے خداکیایہ سب وہم ہے کیامیری آنکھیں دھو کا کھارہی ہیں!

ا جنبی۔ مجھے تعجب نہیں کہ تم میرے آنے کو وہم سمجھو کیو نکہ آج تک ہم نے تم جیسے نیک اور برگزیدہ انسان سے اس قدر غفلت برتی کہ مجھے خود اچنبھا معلوم ہوتا ہے لیکن مجھ پریقین کرومیں فی الحقیقت یہاں تمہاری خدمت میں کھڑا ہوں اور تمہاری آئکھیں تمہیں ہرگز دھو کہ نہیں دے رہیں۔ اے شریف اور غمر ندہ انسان یقین نہ ہو تو میرے چٹکی لے کرمیر اامتحان لے لو۔

(پطرس اجنبی کے چٹکی لیتاہے۔اجنبی بہت زورسے چیختاہے)۔

پطرس۔ ہاں مجھے اب کچھ کچھ یقین آگیا ہے لیکن حضور والا آپ کا یہاں قدم رنجہ فرمانامیرے لیے اس قدر باعث فخر ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں دیوانہ نہ ہو جاؤں۔

ا جنبی۔۔ ایسے الفاظ کہہ کر مجھے کا نٹوں میں نہ گسیٹو اور یقین جانو کہ میں اپنی گزشتہ خطاؤں پر بہت نادم ہوں۔

لطرس\_\_ (مبہوت ہوکر) مجھے اب کیا حکم ہے؟

اجنبی۔۔میری اتنی مجال کہاں کہ میں آپ کو حکم دوں البتہ ایک عرض ہے اگر آپ منظور کر لیں تو میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان سمجھوں۔

بطرس۔ آپ فرمایئے میں سن رہا ہوں گو مجھے یقین نہیں کہ یہ عالم بیداری ہے۔

ا جنبی تالی بجاتا ہے چھ خدام بڑے بڑے صندوق اٹھا کر اندر داخل ہوتے ہیں اور زمین پرر کھ کر بڑے ادب سے کورنش بجالا کر باہر چلے جاتے ہیں۔

(صندو قول کے ڈھکنے کھول کر) میں باد شاہ معظم۔۔ شہز ادہ ویلز، وائسر ائے ہند اور کمانڈر ان چیف ان چاروں کی ایما پریہ تحا ئف آپ کی خدمت میں آپ کے علم و فضل کی قدر دانی کے طور پر لے کر حاضر ہوا ہوں (بھر ائی ہوئی آواز سے)
ان کو قبول بیجئے اور مجھے مایوس واپس نہ جیجئے ور نہ ان سب کا دل ٹوٹ جائے گا۔
پطر س۔۔ (صندوق کو دیکھ کر) سونا! اشر فیاں! جواہر ات! مجھے یقین نہیں آتا
(آیت الکرسی پڑھنے لگتا ہے)۔

ا جنبی۔۔ ان کو قبول سیجئے اور مجھے مایوس واپس نہ سیجئے۔ ( آنسوٹپ ٹپ کرتے ہیں )۔

(گانا۔ آج موری اکھیاں بل نہ لاگیں)۔

پطرس۔ اے اجنبی! تیرے آنسو کیوں گر رہے ہیں اور تو کیوں گارہاہے؟
معلوم ہو تاہے تجھے اپنے جذبات پر قابو نہیں۔ یہ کمزوری کی نشانی ہے۔ خدا تجھے
تقویت اور ہمت دے۔ میں خوش ہوں کہ تو اور تیرے آقا علم سے اس قدر
محبت رکھتے ہیں۔ بس اب جا کہ ہمارے مطالعے کا وقت ہے۔ کل کالج میں اپنے
لیکچروں سے ہمیں چار پانسوروحوں کوخواب جہالت سے جگانا ہے۔

ا جنبی۔۔ (سسکیاں بھرتے ہوئے) مجھے اجازت ہو تو میں بھی حاضر ہو کر آپ کے خیالات سے مستفید ہوں۔ پطرس۔۔ خدا تمہارا حامی و ناصر ہو اور تمہارے علم کی بیاس اور بھی بڑھتی رہے۔

(اجنبی رخصت ہو جاتا ہے۔ پطرس صندو قول کو کھوئی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہتا ہے اور پھر ایک یک لخت مسرت کی ایک چیخ مار کر گرپڑتا ہے اور مرجاتا ہے۔ کمرے میں ایک پراسرار نور چھا جاتا ہے۔ اور فرشتوں کے پروں کی پھڑ پھڑ اہے سنائی دیتی ہے۔ باہر بینڈ بدستور نج رہا ہے)۔

## سينما كاعشق

«سینما کاعشق" عنوان توعجب ہوس خیز ہے۔ لیکن افسوس کہ اس مضمون سے آپ کی تمام تو قعات مجر وح ہوں گی۔ کیونکہ مجھے تواس مضمون میں کچھ دل کے داغ د کھانے مقصود ہیں۔ اس سے آپ ہیر نہ سمجھئے کہ مجھے فلموں سے دلچیپی نہیں یا سینما کی موسیقی اور تاریکی میں جو ارمان انگیزی ہے میں اس کا قائل نہیں۔ میں توسینماکے معاملے میں اوائل عمر ہی سے بزر گوں کامور دعتاب رہ چکا ہوں لیکن آج کل ہمارے دوست مر زاصاحب کی مہر بانیوں کے طفیل سینما گویا میری د کھتی رگ بن کر رہ گیا ہے۔ جہاں اس کا نام سن یا تا ہوں بعض درد انگیز واقعات کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جس سے رفتہ رفتہ میری فطرت ہی کج بین بن گئی ہے۔ اول تو خدا کے فضل سے ہم تبھی سینماوقت پر نہیں پہنچے سکے۔ اس میں میری سستی کو ذراد خل نہیں ہے سب قصور ہمارے دوست مر زاصاحب کاہے جو کہنے کو تو ہمارے دوست ہیں لیکن خداشا ہدہے ان کی دوستی سے جو نقصان ہمیں پہنچے ہیں کسی دشمن کے قبضہ قدرت سے بھی باہر ہوں گے۔

جب سینما جانے کا ارادہ ہو ہفتہ بھر پہلے سے انہیں کہہ رکھتا ہوں کہ کیوں بھی مرزااگلی جمعرات سینما چلوگے نا؟ میری مرادیہ ہوتی ہے کہ وہ پہلے سے تیار رہیں اور اپنی تمام مصروفیتیں کچھ اس ڈھب سے ترتیب دے لیں کہ جمعرات کے دن ان کے کام میں کوئی ہرج واقع نہ ہولیکن وہ جواب میں عجب قدرناشناسی سے فرماتے ہیں:

"ارے بھی چلیں گے کیوں نہیں؟ کیاہم انسان نہیں؟ ہمیں تفریخ کی ضرورت نہیں ہوتی؟ اور پھر کبھی ہم نے تم سے آج تک ایسی بے مروقی بھی برتی ہے کہ تم نے چلنے کو کہا ہو اور ہم نے تمہار اساتھ نہ دیا ہو؟"

ان کی تقریر سن کر میں کھسیاناسا ہو جاتا ہوں۔ یکھ دیر چپ رہتا ہوں اور پھر دبی زبان سے کہتا ہوں:

" بھئی اب کے ہو سکا تووقت پر پہنچیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟"

میری به بات عام طور پر ٹال دی جاتی ہے کیونکہ اس سے ان کا ضمیر کچھ تھوڑاسا بیدار ہو جاتا ہے۔ خیر میں بھی بہت زور نہیں دیتا۔ صرف ان کو بات سمجھانے کے لیے اتنا کہہ دیتاہوں:

''کیوں بھئی سینما آج کل چھ بجے شروع ہو تاہے نا؟''

مر زاصاحب عجیب معصومیت کے انداز میں جواب دیتے ہیں۔" بھئی ہمیں بیہ معلوم نہیں۔"

"مير اخيال ہے چھ ہی ہج شروع ہو تاہے۔"

"اب تمہارے خیال کی تو کوئی سند نہیں۔"

"نہیں مجھے یقین ہے چھ بجے شروع ہو تاہے۔"

«تمہیں یقین ہے تومیر ادماغ کیوں مفت میں چاٹ رہے ہو؟"

اس کے بعد آپ ہی کہتے میں کیا بولوں؟

خیر جناب جمعرات کے دن چار ہے ہی ان کے مکان کو روانہ ہو جاتا ہوں اس خیال سے کہ جلدی جلدی انہیں تیار کرا کے وقت پر پہنچ جائیں۔ دولت خانے پر پہنچ اہوں تو آدم نہ آدم زاد۔ مر دانے کے سب کمروں میں گھوم جاتا ہوں۔ ہر کھڑکی میں سے جھانکتا ہوں ہر شگاف میں سے آوازیں دیتا ہوں لیکن کہیں سے رسید نہیں ملتی آخر تنگ آکر ان کے کمرے میں بیٹھ جاتا ہوں۔ وہاں دس منٹ سیٹیاں بجاتا رہتا ہوں۔ دس پندرہ منٹ پنسل سے بلاٹنگ پیپر پر تصویریں بناتا رہتا ہوں ور مسکریٹ ساگالیتا ہوں اور باہر ڈیوڑھی میں نکل کر ادھر اُدھر جھانکتا ہوں۔ وہاں بر میتا ہوں اور اجبار پڑھنا ہوں اور اخبار پڑھنا

شروع کر دیتا ہوں۔ ہرکالم کے بعد مرزاصاحب کو ایک آواز دے لیتا ہوں۔
اس امید پر کہ شاید ساتھ کے کمرے میں یاعین اوپر کے کمرے میں تشریف
لے آئے ہوں۔ سورہے تھے تو ممکن ہے جاگ اٹھے ہوں۔ یانہارہے تھے تو شاید عسل خانے سے باہر نکل آئے ہوں۔ لیکن میری آواز مکان کی وسعتوں شاید عسل خانے سے باہر نکل آئے ہوں۔ لیکن میری آواز مکان کی وسعتوں میں سے گونج ہر واپس آ جاتی ہے آخر کار ساڑھے پانچ بجے کے قریب زنانے سے تشریف لاتے ہیں۔ میں اپنے کھولتے ہوئے خون پر قابو میں لاکر متانت اور اخلاق کو بڑی مشکل سے مد نظر رکھ کر یوچھا ہوں:

"کیول حضرات آپ اندر ہی تھے؟"

"ہاں میں اندر ہی تھا۔"

"میری آواز آپ نے نہیں سنی؟"

"اچھایہ تم تھے؟ میں سمجھا کوئی اور ہے؟"

آ تکھیں بند کر کے سر کو بیچھے ڈال لیتا ہوں اور دانت پیس کر غصے کو پی جاتا ہوں اور پھر کا نیتے ہوئے ہو نٹوں سے پوچھتا ہوں:

"تواچھااب چلیں گے یانہیں؟"

"وه کهال"؟

"اربے بند ہُ خدا آج سینمانہیں جانا؟"

"ہاں سینما۔ سینما۔ (یہ کہہ کروہ کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں) ٹھیک ہے۔ سینما۔ میں بھی سوچ رہاتھا کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ایسی ہے جو مجھے یاد نہیں آتی اچھاہوا تم نے یاد دلایاور نہ مجھے رات بھر البحض رہتی۔"

"تو چلو پھر اب چلیں۔"

"ہاں وہ تو چلیں ہی گے میں سوچ رہاتھا کہ آج ذرا کیڑے بدل لیتے۔ خدا جانے دھوبی کم بخت کیڑے بھی لا یا ہے یا نہیں۔ یاران دھوبیوں کا تو کوئی انتظام کرو۔"
اگر قتل انسانی ایک سنگین جرم نہ ہو تا تواہیے موقع پر مجھ سے ضرور سرزد ہو جاتا لیکن کیا کروں اپنی جوانی پررحم کھا تا ہوں بے بس ہو تا ہوں صرف یہی کر سکتا ہوں کہ: "مرزا بھئی للد مجھ پررحم کرو۔ میں سینما چلنے کو آیا ہوں دھوبیوں کا انتظام کرنے نہیں آیا۔ یار بڑے بدتمیز ہو پونے چھ نج چکے ہیں اور تم جوں کے انتظام کرنے نہیں آیا۔ یار بڑے بدتمیز ہو پونے چھ نج چکے ہیں اور تم جوں کے توں بیٹھے ہو۔"

مر زاصاحب عجب مر بیانہ تبسم کے ساتھ کرسی پرسے اٹھتے ہیں گویا یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ اچھا بھئی تمہاری طفلانہ خواہشات آخر ہم پوری کرر ہی دیں۔ چنانچہ پھریہ کہہ کراندر تشریف لے جاتے ہیں کہ اچھا کپڑے پہن آؤں۔ مر زاصاحب کے کپڑے پہنے کا عمل اس قدر طویل ہے کہ اگر میر ااختیار ہوتا قانون کی روسے انہیں مجھی کپڑے اتار نے ہی نہ دیتا۔ آدھ گھنٹے کے بعد وہ کپڑے پہنے ہوئے تشریف لاتے ہیں۔ ایک پان منہ میں دوسر اہاتھ میں، میں بھی اٹھ کھڑ اہوتا ہوں۔ دروازے تک پہنچ کر مڑ کر جو دیکھا ہوں تو مر زاصاحب غائب۔ پھر اندر آ جاتا ہوں مر زاصاحب کسی کونے میں کھڑے کچھ کرید رہے ہوتے ہیں۔"ارے بھئی چلو۔"

"چل تور ہاہوں یار ، آخر اتنی بھی کیا آفت ہے؟"

"اور بيتم كياكر رہے ہو؟"

"یان کے لیے ذراتمباکو لے رہاتھا۔"

تمام راستے مر زاصاحب چہل قدمی فرماتے جاتے ہیں۔ میں ہر دو تین کھے کے بعد اپنے آپ کو ان سے چار پانچ قدم آگے پاتا ہوں۔ کچھ دیر کھہر جاتا ہوں وہ ساتھ آ گئے ہیں تو پھر چلنا شروع کر دیتا ہوں پھر آگے نکل جاتا ہوں پھر ہجاتا ہوں۔ غرض میہ کہ گو چپتا دگنی تگنی رفتار سے ہوں لیکن پہنچتا ان کے ساتھ ہی ہوں۔

مکٹ لے کر اندر داخل ہوتے ہیں تواند هیر اگھپ، بہتیرا آئکھیں جھپکتا ہوں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ ادھر سے کوئی آواز دیتا ہے۔" یہ دروازہ بند کر دوجی!" یااللہ

اب جاؤں کہاں۔رستہ، کرسی، دیوار، آ دمی، کچھ بھی تو نظر نہیں آتا۔ ایک قدم بڑھاتا ہوں تو سر ان بالٹیوں سے جا ٹکرا تا ہے جو آگ بجھانے کے لیے دیوار پر لٹکی رہتی ہیں، تھوڑی دیر کے بعد تاریکی میں کچھ د صندلے سے نقش د کھائی دینے لگتے ہیں۔ جہاں ذرا تاریک تر سا دھیہ دکھائی دے جائے۔ وہاں سمجھتا ہوں خالی کرسی ہوگی خمیدہ پشت ہو کر اس کارخ کر تا ہوں، اس کے یاؤں کو پھاند کر اس کے شخنوں کو ٹھکرا۔ خوا تین کے گھنٹوں سے دامن بجا۔ آخر کارکسی گود میں جاکر بیٹھتا ہوں وہاں سے نکال دیا جاتا ہوں اور لو گوں کے دھکوں کی مدد سے کسی خالی کر سی تک جا پہنچتا ہوں مر زاصاحب سے کہتا ہوں: "میں نہ بکتا تھا کہ جلدی چلوخوامخواہ میں ہم کورسوا کروا دیانا! گدھا کہیں کا!"اس شگفتہ بیانی کے بعد معلوم ہو تاہے کہ ساتھ کی کرسی پر جو حضرت بیٹھے ہیں اور جن کو مخاطب کر رہا ہوں وہ مر زاصاحب نہیں کوئی اور بزرگ ہیں۔ اب تماشے کی طرف متوجہ ہوں اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ فلم کون ساہے اس کی کہانی کیاہے اور کہاں تک پہنچ چکی ہے اور سمجھ میں صرف اس قدر آتا ہے کہ ایک مر د اور ایک عورت جویر دے پر بغلگیر نظر آتے ہیں ایک دوسرے کو چاہتے ہوں گے۔اس انتظار میں رہتا ہوں کہ کچھ لکھا ہو اسامنے آئے تو معاملہ کھلے کہ اتنے میں سامنے کی کرسی پر بیٹھے ہوئے حضرات ایک وسیع و فراخ انگڑائی لیتے ہیں جس کے دوران میں کم از کم دو تین سوفٹ فلم گزر جا تاہے۔جب انگڑ ائی کولپیٹ لیتے ہیں

تو سر کو تھجانا شر وع کر دیتے ہیں اور اس عمل کے بعد ہاتھ کو سر سے نہیں ہٹاتے بلکہ بازو کو ویسے خمیدہ رکھتے ہیں۔ میں مجبوراً سر کو نیجا کر کے جائے دانی کے اس دستے کے بیچ میں سے اپنی نظر کے لیے راستہ نکال لیتا ہوں اور اپنے بیٹھنے کے انداز سے بالکل ایسامعلوم ہو تاہے جیسے ٹکٹ خریدے بغیر اندر گھس آ باہوں اور چوروں کی طرح بیٹے اہوا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد انہیں کرسی کی نشست پر کوئی مجھریا پیومحسوس ہو تاہے چنانچہ وہ دائیں سے ذرااونچے ہو کر بائیں طرف کو جھک جاتے ہیں۔ میں مصیبت کا مارا دوسری طرف جھک جاتا ہوں۔ ایک دو کمجے کے بعد وہی مجھر دوسری طرف ہجرت کر جاتا ہے جنانچہ ہم دونوں پھر سے پنیتر ابدل لیتے ہیں۔ غرض یہ کہ یہ دل لگی یوں ہی جاری رہتی ہے وہ دائیں تو میں بائیں اور وہ بائیں تو میں دائیں ان کو کیا معلوم کہ اندھیرے میں کیا تھیل تھیلا جارہا ہے۔ دل یہی چاہتا ہے کہ اگلے درجے کا ٹکٹ لے کر ان کے آگے جا بیٹھوں۔ اور کہوں کہ لے بیٹاد یکھوں تواب توکیسے فلم دیکھاہے۔

پیچھے سے مرزاصاحب کی آواز آتی ہے: "یارتم سے نچلا نہیں بیٹھا جاتا۔ اب ہمیں ساتھ لائے ہو تو فلم تو دیکھنے دو۔"

اس کے بعد غصے میں آکر آنکھیں بند کر لیتا ہوں اور قتل عد، خود کُشی، زہر خورانی وغیرہ معاملات پر غور کرنے لگتا ہے۔ دل میں، میں کہتا ہوں کہ ایسی کی

تیسی اس فلم کی۔ سوسو قسمیں کھا تاہوں کہ پھر کبھی نہ آؤں گا۔ اور اگر آیا بھی تواس کم بخت مرزاسے ذکر تک نہ کروں گا۔ پانچ چھ گھنٹے پہلے سے آجاؤں گا۔ اوپر کے درجے میں سب سے اگلی قطار میں بیٹھوں گا۔ تمام وقت اپنی نشست پر اجھلتار ہوں گا! بہت بڑے طرے والی گیڑی پہن کر آؤں گا اور اپنے اوور کوٹ کو دو چھڑ یوں پر پھیلا کر لئے ادوں گا! بہر حال مرزاکے پاس تک نہیں پھٹکوں گا! لیکن اس کم بخت دل کو کیا کروں۔ اگلے ہفتے پھر کسی اچھی فلم کا اشتہار دیکھ کر پاتا ہوں تو سب سے پہلے مرزاکے ہاں جاتا ہوں اور گفتگو پھر وہیں سے شروع ہوتی ہوں تو سب سے پہلے مرزاکے ہاں جاتا ہوں اور گفتگو پھر وہیں سے شروع ہوتی ہوں تو سب سے پہلے مرزاکے ہاں جاتا ہوں اور گفتگو پھر وہیں سے شروع ہوتی ہو تی کہ کیوں بھی اگلی جمعر ات سے سینما چلوگے نا؟

# میں اور میں

میبل لڑکیوں کے کالج میں تھی، لیکن ہم دونوں کیمبرج یونیورسٹی میں ایک ہی مضمون پڑھتے تھے۔ اس لیے اکثر لیکچروں میں ملاقات ہو جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ہم دوست بھی تھے۔ کئی دلچیبیوں میں ایک دوسرے کے شریک ہوتے تھے۔ نصویروں اور موسیقی کاشوق اسے بھی تھا، میں بھی ہمہ دانی کا دعویدار اکثر گیلریوں یا کانسرٹوں میں اکٹھے جایا کرتے تھے۔ دونوں انگریزی ادب کے طالب علم تھے۔ کتابوں کے متعلق باہم بحث و مباحثے رہتے۔ ہم میں سے اگر کوئی نئی کتاب یا نیا "مصنف" دریافت کرتا تو دوسرے کو ضرور اس سے آگاہ کر دیتا۔ اور پھر دونوں مل کراس پرا چھے برے کا تھم صادر کرتے۔

لیکن اس تمام یک جہتی اور ہم آ ہنگی میں ایک خاش ضرور تھی۔ ہم دونوں نے بیسویں صدی میں پرورش پائی تھی۔ عورت اور مرد کی مساوات کے قائل تو ضرور سے تاہم اپنے خیالات میں اور بعض او قات اپنے روئے میں ہم بھی نہ کبھی نہ سے میں اور کر دیتے تھے۔ بعض حالات کے ماتحت میبل ایس

رعایات کو اپناحق مسجھتی جو صرف صنف ضعیف ہی کے ایک فرد کو ملنی چاہئیں اور بعض او قات میں تحکم اور رہنمائی کارویہ اختیار کر لیتا۔ جس کا مطلب یہ تھا کہ گویا ایک مرد ہونے کی حیثیت سے میرا فرض یہی ہے۔ خصوصاً مجھے یہ احساس بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا کہ میبل کا مطالعہ مجھ سے بہت وسیع ہے۔ اس سے میرے مردانہ و قار کو صدمہ پہنچتا تھا۔ کبھی کبھی میرے جسم کے اندر میر سے میرے مردانہ و قار کو صدمہ پہنچتا تھا۔ کبھی کبھی میرے جسم کے اندر میر دانشر ف المخلوقات ہے۔ اس طرح میبل عورت مردکی موکر مجھ سے کہتا کہ مرداشر ف المخلوقات ہے۔ اس طرح میبل عورت مردکی مساوات کا اظہار مبالغہ کے ساتھ کرتی تھی۔ یہاں تک کہ بعض او قات ایسا معلوم ہو تا کہ وہ عور توں کو کا ئنات کی رہبر اور مردوں کو حشرات الارض سمجھتی معلوم ہو تا کہ وہ عور توں کو کا ئنات کی رہبر اور مردوں کو حشرات الارض سمجھتی

کیکن اس بات کو میں کیونکر نظر انداز کرتا کہ میبل ایک دن دس بارہ کتابیں خریدتی، اور ہفتہ بھر کے بعد انہیں میرے کمرے میں بچینک کرچلی جاتی اور ساتھ ہی کہہ جاتی کہ میں انہیں پڑھ چکی ہوں۔ تم بھی پڑھ چکو گے تو ان کے متعلق باتیں کرس گے۔

اول تومیرے لیے ایک ہفتہ میں دس بارہ کتابیں ختم کرنا محال تھا، لیکن فرض کیجئے مر دوں کی لاج رکھنے کے لیے راتوں کی نیند حرام کرکے ان سب کو پڑھ ڈالنا ممکن بھی ہو تا تو بھی ان میں دویا تین کتابیں فلسفے یا تنقید کی ضروری ایسی ہو تیں کہ ان کو سمجھنے کے لیے مجھے کافی عرصہ در کار ہو تا۔ چنانچہ ہفتے بھر کی جانفشانی کے بعد ایک عورت کے سامنے اس بات کا اعتراف کرنا پڑتا کہ میں اس دوڑ میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ جب تک وہ میر ہے کمرے میں بیٹھی رہتی، میں پچھ کھسیانا ساہو کر اس کی باتیں سنتار ہتا، اور وہ نہایت عالمانہ انداز میں بھویں اوپر کو چڑھا چڑھا کر باتیں کرتی۔ جب میں اس کے لیے دروازہ کھولتا یا اس کے سگریٹ کے لیے دیا سلائی جلاتا یا اپنی سب سے زیادہ آرام دہ کرسی اس کے لیے خالی کر دیتا تو وہ میر کی خدمات کو حق نسوانیت نہیں بلکہ حق استادی سمجھ کر قبول کرتی۔

میبل کے چلے جانے کے بعد ندامت بندر تیج غصے میں تبدیل ہو جاتی۔ جان یامال ایٹار سہل ہے، لیکن آن کی خاطر نیک سے نیک انسان بھی ایک نہ ایک دفعہ تو ضرور ناجائز ذرائع کے استعال پر اتر آتا ہے۔ اسے میری اخلاقی پستی سیجھئے۔ لیکن یہی حالت میری بھی ہو گئی۔ اگلی دفعہ جب میبل سے ملا قات ہوئی تو جو کتابیں میں نے نہیں پڑھی تھیں، ان پر بھی میں نے رائے زنی شروع کر دی۔ کتابیں میں نے نہیں پڑھی تھیں، ان پر بھی میں نے رائے زنی شروع کر دی۔ لیکن جو بچھ کہتا سنجل سنجل کر کہتا تھا تفصیلات کے متعلق کوئی بات منہ سے نہ نکالتا تھا، سر سری طور پر تنقید کرتا تھا اور بڑی ہوشیاری اور دانائی کے ساتھ ابنی رائے کو جدت کارنگ دیتا تھا۔

کسی ناول کے متعلق میبل نے مجھ سے یو چھاتو جواب میں نہایت لا ابالیانہ کہا:

" ہاں اچھی ہے، لیکن ایسی بھی نہیں۔ مصنف سے دور جدید کا نقطہ نظر کچھ نبھ نہ سکا، لیکن پھر بھی بعض مکتے نرالے ہیں، بری نہیں، بری نہیں۔"

تنکھیوں سے میبل کی طرف دیکھا گیالیکن اسے میری ریاکاری بالکل معلوم نہ ہونے یائی۔ ڈرامے کے متعلق کہا کرتا تھا:

"ہاں پڑھاتوہے لیکن ابھی تک میں یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ جو کچھ پڑھنے والے کو محسوس ہو تاہے وہ اسٹیج پر جاکر بھی باقی رہے گایا نہیں؟ تمہمارا کیا خیال ہے؟"

اور اس طرح سے اپنی آن بھی قائم رہتی اور گفتگو کا بار بھی میبل کے کندھوں پر ڈال دیتا۔

تنقید کی کتابوں کے بارے میں فرماتا:

"اس نقاد پر اٹھار ہویں صدی کے نقادوں کا پچھ کچھ اثر معلوم ہوتا ہے۔ لیکن پوں ہی نامعلوم سا کہیں کہیں۔ بالکل ہاکا سا اور شاعری کے متعلق اس کا رویہ دلچیپ ہے، بہت دلچیپ، بہت دلچیپ۔"

رفتہ رفتہ مجھے اس فن پر کمال حاصل ہو گیا۔ جس روانی اور نفاست کے ساتھ میں ناخواندہ کتابوں پر گفتگو کر سکتا تھا اور اس پر میں خود حیر ان رہ جاتا تھا، اس سے جذبات کوایک آسودگی نصیب ہوئی۔

اب میں میبل سے نہ دبتا تھا، اسے بھی میر ہے علم و فضل کا متعارف ہونا پڑا۔ وہ اگر ہفتہ میں دس کتابیں پڑھتی تھی، تو میں صرف دودن کے بعد ان سب کتابوں کی رائے زنی کر سکتا تھا۔ اب اس کے سامنے ندامت کا کوئی موقع نہ تھا۔ میری مر دانہ روح میں اس احسان فتح مندی سے بالیدگی سی آگئی تھی۔ اب میں اس کے ساتھ کے لیے کرسی خالی کرتا یا دیاسلائی جلاتا تو عظمت و برتری کے احساس کے ساتھ جیسے ایک تجربہ کار تنو مند نوجو ان ایک نادان کمزور بچی کی حفاظت کررہا ہو۔

صراط متنقیم پر چلنے والے انسان میرے اس فریب کونہ سراہیں تونہ سراہیں،
لیکن میں کم از کم مر دول کے طبقے سے اس کی داد ضرور چاہتا ہوں۔ خواتین
میری اس حرکت کے لیے مجھ پر دہری دہری دہری لعنتیں بھیجیں گی کہ ایک تومیں
نے مکاری اور جھوٹ سے کام لیا اور دوسرے ایک عورت کو دھو کہ دیا۔ ان کی
تسلی کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یقین مانئے کئی دفعہ تنہائی میں، میں
نے اپنے آپ کو برا بھلا کہا۔ بعض او قات اپنے آپ سے نفرت ہونے لگتی۔
ساتھ ہی اس بات کا بھلانا بھی مشکل ہو گیا کہ میں بغیر پڑھے ہی علمیت جتا تار ہتا

ہوں، میبل تویہ سب کتابیں پڑھ چکنے کے بعد گفتگو کرتی ہے تو بہر حال اس کو مجھ پر تفوق تو ضرور حاصل ہے، میں اپنی کم علمی ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ لیکن حقیقت تو یہی نا کہ میں وہ کتابیں نہیں پڑھتا، میری جہالت اس کے نزدیک نہ سہی، میرے اپنے نزدیک تو مسلم ہے۔ اس خیال سے اطمینان قلب پھر مفقود ہو جا تا اور اپنا آپ ایک عورت کے مقابلے میں پھر حقیر نظر آنے لگتا۔ پہلے تو میبل کو صرف ذی علم سمجھتا تھا۔ اب وہ اپنے مقابلے میں پاکیزگی اور راست بازی کی دریوی بھی معلوم ہونے لگی۔

علالت کے دوران میر ادل زیادہ نرم ہو جاتا ہے۔ بخار کی حالت میں کوئی بازاری سال ناول پڑھتے وقت بھی بعض او قات میری آ نکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ صحت یاب ہو کر مجھے اپنی اس کروری پر ہنسی آتی ہے لیکن اُس وقت اپنی کمزوری کا احساس نہیں ہو تا۔ میری بدقتمتی کہ ان ہی دنوں مجھے خفیف سا انفلو ننزاہوا، مہلک نہ تھا، بہت تکلیف دہ بھی نہ تھا، تاہم گزشتہ زندگی کے تمام چھوٹے چھوٹے گناہ کبیرہ بن کر نظر آنے لگے۔ میبل کاخیال آیا توضمیر نے سخت ملامت کی، اور میں بہت دیر تک بستر پر بیج و تاب کھا تارہا۔ شام کے وقت میبل ملامت کی، اور میں بہت دیر تک بستر پر بیج و تاب کھا تارہا۔ شام کے وقت میبل کے چھ پھول لے کر آئی۔ خیریت پوچھی، دوا پلائی، ماضے پر ہاتھ رکھا، میرے آنسو ٹیٹ ٹیٹ گرنے گئے۔ میں نے کہا، (میری آواز بھر ائی ہوئی تھی)" میبل مجھے خدا ٹیٹ ٹیٹ گرنے گئے۔ میں نے کہا، (میری آواز بھر ائی ہوئی تھی)" میبل مجھے خدا

کے لیے معاف کر دو۔" اس کے بعد میں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور اپنے آپ کو سزادینے کے لیے میں نے اپنی مکاری کی ہر ایک تفصیل بیان کر دی۔ ہر اس کتاب کا نام لیا، جس پر میں نے بغیر پڑھے کمبی لمبی فاضلانہ تقریریں کی تضیں۔ میں نے کہا" میبل، پچھلے ہفتے جو تین کتابیں تم مجھے دے گئی تھیں، ان کے متعلق میں تم سے کتنی بحث کر تار ہا ہوں۔ لیکن میں نے ان کا ایک لفظ بھی نہیں بڑھا، میں نے کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور کہی ہوگی، جس سے میر الول تم پر کھل گیا ہوگا۔"

کہنے گی۔ دونہیں تو۔"

میں نے کہا۔ "مثلاً ناول تو میں نے پڑھا ہی نہ تھا، کیریکٹروں کے متعلق جو کچھ بک رہاتھاوہ سب من گھڑت تھا۔"

كَيْنِ لَكَي \_ " يجھ ايساغلط بھي نہ تھا۔ "

میں نے کہا۔" پلاٹ کے متعلق میں نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ ذراڈ صیلا ہے۔ یہ بھی ٹھیک تھا؟"

کہنے گئی۔"ہاں، پلاٹ کہیں کہیں ڈھیلاضر ورہے۔"

اس کے بعد میری گزشتہ فریب کاری پر وہ اور میں دونوں ہنتے رہے۔ میبل رخصت ہونے لگی تو بولی۔ ''تووہ کتابیں میں لیتی جاؤں؟''

میں نے کہا۔ "ایک تائب انسان کو اپنی اصلاح کا موقع تو دو، میں نے ان کتابوں کو اب تک نہیں پڑھالیکن اب انہیں پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ انہیں یہیں رہنے دو۔ تم تو انہیں پڑھ چکی ہو۔"

کہنے گئی۔"ہاں میں تو پڑھ چکی ہوں۔اچھامیں نیہیں جھوڑ جاتی ہوں۔"

اس کے چلے جانے کے بعد میں ان کتابوں کو پہلی د فعہ کھولا، تینوں میں سے کسی کے ورق تک نہ کٹے تھے۔ میبل نے بھی انہیں ابھی تک نہ پڑھاتھا!

مجھے مر داور عورت دونوں کی برابری میں کوئی شک باقی نہ رہا۔

# مرحوم کی یاد میں

ایک دن مر زا صاحب اور میں بر آ مدے میں ساتھ ساتھ کرسیاں ڈالے جیب جاپ بیٹھے تھے۔ جب دوستی بہت پر انی ہو جائے تو گفتگو کی چنداں ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اور دوست ایک دوسرے کی خاموشی سے لطف اندوز ہوسکتے ہیں۔ یہی حالت ہماری تھی۔ ہم دونوں اینے اپنے خیالات میں غرق تھے۔ مرزا صاحب توخدا جانے کیاسوچ رہے تھے۔لیکن میں زمانے کی ناساز گاری پر غور کر رہا تھا۔ دور سڑک پر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ایک موٹر کار گزر حاتی تھی۔ میری طبیعت کچھ ایسی واقع ہوئی ہے کہ میں جب تبھی کسی موٹر کار کو دیکھوں، مجھے زمانے کی ناساز گاری کا خیال ضرور ستانے لگتا ہے۔ اور میں کوئی الیی ترکیب سوچنے لگتا ہوں جس سے دنیا کی تمام دولت سب انسانوں میں برابر برابر تقسیم کی حاسکے۔ اگر میں سڑک پر پیدل جارہا ہوں اور کوئی موٹر اس ادا سے سے گزر جائے کہ گرد و غبار میرے پھیپھڑوں، میرے دماغ، میرے معدے اور میری تلّی تک پہنچ جائے تو اس دن میں گھر آکر علم کیمیا کی وہ کتاب نکل لیتا ہوں جو میں نے ایف-اے میں پڑھی تھی۔ اور اس غرض سے اُس کا مطالعہ کرنے لگتا ہوں کہ شاید بم بنانے کا کوئی نسخہ ہاتھ آ جائے۔

میں کچھ دیرتک آہیں بھر تارہا۔ مرزاصاحب نے کچھ توجہ نہ کی۔ آخر میں نے خاموشی کو توڑااور مرزاصاحب سے مخاطب ہو کر کہا۔

"مر زاصاحب۔ ہم میں اور حیوانوں میں کیا فرق ہے؟"

مر زاصاحب بولے۔ "بھئی کچھ ہو گاہی نا آخر۔"

میں نے کہا۔ "میں بتاؤں تہہیں؟"

كهنے لگے۔ "بولو۔"

میں نے کہا۔ "کوئی فرق نہیں۔ سنتے ہو مرزا؟ کوئی فرق نہیں۔ ہم میں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں! ہاں ہاں میں حیوانوں میں کوئی فرق نہیں! ہاں ہاں میں جانتا ہوں تم مین میخ نکالنے میں بڑے طاق ہو۔ کہہ دو گے۔ حیوان جگالی کرتے ہیں، تم جگالی نہیں کرتے۔ ان کے دم ہوتی ہے۔ تمہاری دم نہیں۔ لیکن ان باتوں سے کیا ہو تاہے؟ ان سے توصرف یہی ثابت ہو تاہے کہ وہ مجھ سے افضل بیں لیکن ایک بات میں، میں اور وہ بالکل بر ابر ہیں۔ وہ بھی پیدل چلتے ہیں اور میں کیا جو اب نہیں۔ یکھ ہے جھی پیدل چلتے ہیں اور میں کیا جو اب نہیں۔ یکھ ہے

تو کہو۔بس چپہو جاؤ۔تم کچھ نہیں کر سکے۔جب سے میں پیداہواہوں اور اس دن سے پیدل چل رہاہوں۔

پیدل۔۔ تم پیدل کے معنی نہیں جانے۔ پیدل کے معنی ہیں سینۂ زمین پر اس طرح سے حرکت کرنا کہ دونوں پاؤں میں ایک ضرور زمین پر رہے۔ یعنی تمام عمر میرے حرکت کرنے کا طریقہ یہی رہاہے کہ ایک پاؤں زمین پر رکھتا ہوں اور دوسر ااٹھا تا ہوں۔ دوسر ااٹھا تا ہوں۔ دوسر ااٹھا تا ہوں۔ ایک آگے ایک پیچھے، ایک پیچھے ایک آگے۔ خدا کی قشم اس طرح زندگی سے دماغ سوچنے کے قابل نہیں رہتا۔ حواس برکار ہو جاتے ہیں۔ تخیل مرجا تا ہے۔ آدمی گدھے سے بدتر ہو جاتا ہے۔ "

مر زاصاحب میری اس تقریر کے دوران میں کچھ اس بے پر وائی سے سگریٹ پیتے رہے کہ دوستوں کی بے وفائی پر رونے کو دل چاہتا تھا۔ میں نے از حد حقارت اور نفرت کے ساتھ منہ ان کی طرف کچیر لیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مر زاکومیری باتوں پر یقین ہی نہیں آتا۔ گویا میں اپنی جو تکالیف بیان کر رہاہوں وہ محض خیالی ہیں یعنی میر اپیدل چلنے کے خلاف شکایت کرنا قابل توجہ ہی نہیں۔ یعنی میں کسی سواری کا مستحق ہی نہیں۔ میں نے دل میں کہا۔ "اچھامر زایوں ہی سہی۔ دیکھو تو میں کیا کر تاہوں۔"

میں نے اپنے دانت پچی کر لیے اور کرسی کے بازوپرسے جھک کر مرزاکے قریب پہنچ گیا۔ مرزانے بھی سرمیری طرف موڑا۔ میں مُسکرا دیالیکن میرے تبسم کا میں زہر ملاہوا تھا۔

جب مر زاسننے کے لیے بالکل تیار ہو گیاتو میں نے چبا چبا کر کہا۔

"مر زامیں ایک موٹر کار خرید نے لگاہوں۔"

یہ کہہ کر میں بڑے استغناکے ساتھ دوسری طرف دیکھنے لگا۔

مرزا پھر بولے۔"کیا کہاتم نے؟کیاخریدنے لگے ہو؟"

میں نے کہا۔ "سنا نہیں تم نے۔ ایک موٹر کار خریدنے لگا ہوں۔ موٹر کار ایک ایس کے کہا۔ "سنا نہیں تم نے۔ ایک موٹر کہتے ہیں، بعض لوگ کار کہتے ہیں لیکن چونکہ تم ذرا کند ذہن ہو، اس لیے میں نے دونوں لفظ استعال کر دیے۔ تا کہ تمہیں سمجھنے میں کوئی دفت پیش نہ آئے۔"

مرزابولے۔"ہوں۔"

اب کے مرزا نہیں میں بے پروائی سے سگریٹ پینے لگا۔ بھویں میں نے اوپر کو چڑھالیں۔ پھر سگریٹ والا ہاتھ منہ تک اس انداز سے لاتا اور لے جاتا تھا کہ بڑے بڑے ایکٹر اس پررشک کریں۔

تھوڑی دیر کے بعد مر زابولے۔"ہوں۔"

میں سوچاانژ ہورہاہے۔ مر زاصاحب پررعب پڑرہاہے۔ میں چاہتا تھا، مر زا کچھ بولے۔ تاکہ مجھے معلوم ہو، کہاں تک مرعوب ہواہے لیکن مر زانے پھر کہا۔ "ہوں۔"

میں نے کہا۔ "مر زاجہاں تک مجھے معلوم ہے تم نے اسکول اور کالج اور گھر پر دو تین زبانیں سیھی ہیں۔ اور اس کے علاوہ تمہمیں کئی ایسے الفاظ بھی آتے ہیں جو کسی اسکول یا کالج یا شریف گھر انے میں نہیں بولے جاتے۔ پھر بھی اس وقت تمہار کام "ہوں" سے آگے نہیں بڑھتا۔ تم جلتے ہو۔ مر زااس وقت تمہاری جو ذہنی کیفیت ہے، اس کو عربی زبان میں حسد کہتے ہیں۔"

مر زاصاحب کہنے لگے۔ "نہیں یہ بات تو نہیں، میں تو صرف خرید نے کے لفظ پر غور کر رہا تھا۔ تم نے کہا میں ایک موٹر کار خرید نے لگا ہوں تو میاں صاحب زادے خرید ناتوا یک ایسافعل ہے کہ اس کے لیے روپے وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وغیرہ کا بندوبست کیسے کرو ہے۔ وغیرہ کا بندوبست کیسے کروگے۔ "گے۔ وغیرہ کا بندوبست کیسے کروگے۔"

یہ نکتہ مجھے بھی نہ سو جھاتھالیکن میں نے ہمت نہ ہاری۔ میں نے کہا۔ "میں اپنی کئی قتیتی اشیاء بیچ سکتا ہوں۔"

مرزابولے۔"كون كون سى مثلاً؟"

میں نے کہا۔" ایک تو میں سگریٹ کیس بیج ڈالوں گا۔"

مر زا کہنے لگے۔ "چلو دس آنے تو یہ ہو گئے، باقی ڈھائی تین ہزار کا انتظام بھی طرح ہو جائے توسب کام ٹھیک ہو جائے گا۔"

اس کے بعد ضروری یہی معلوم ہوا کہ گفتگو کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے روک دیا جائے۔ چنانچہ میں مرزاسے بیزار ہو کر خاموش ہورہا۔ یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ لوگ رویبہ کہاں سے لاتے ہیں۔ بہت سوچا۔ آخراس نتیج پر پہنچا کہ لوگ چوری کرتے ہیں۔ اس سے ایک گونہ اطمینان ہوا۔

مر زابولے۔" میں تمہیں ایک تر کیب بتاؤں ایک بائیسکل لے لو۔"

میں نے کہا۔ "وہ روپیہ کامسکلہ تو پھر بھی جوں کا توں رہا۔ "

كمنے لگے۔"مفت۔"

میں نے حیران ہو کر یو چھا۔"مفت وہ کیسے ؟"

کہنے گئے۔ "مفت ہی سمجھو۔ آخر دوست سے قیمت لینا بھی کہاں کی شر افت ہے۔ البتہ تم احسان قبول کرنا گوارانہ کروتو اور بات ہے۔ "

ایسے موقع پر جو ہنسی میں ہنستا ہوں، اس میں معصوم بیجے کی مسرت، جوانی کی خوش دلی، ایلتے ہوئے فواروں کی موسیقی، بلبلوں کا نغمہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں۔ چنانچہ میں یہ ہنسی ہنسا۔ اور اس طرح ہنسا کہ کھلی ہوئی باچھیں پھر گھنٹوں تک اپنی اصلی جگہ پر واپس نہ آئیں۔ جب مجھے یقین ہوگیا کہ یک لخت کوئی خوشنجری سننے سے دل کی حرکت بند ہو جانے کا جو خطرہ ہو تا ہے اس سے محفوظ ہوں، تومیں نے یو چھا۔"کس کی ؟"

مرزابولے۔"میرے پاس ایک بائیسکل پڑی ہے تم لے لو۔"

میں نے کہا۔ "پھر کہنا پھر کہنا!"

کہنے لگے۔ " بھئی ایک بائیسکل میرے پاس ہے جب میری ہے، تو تمہاری ہے، تم لے لو۔ "

یقین مانئے مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ شرم کے مارے میں پسینہ پسینہ ہو گیا۔ چودھویں صدی میں ایسی بے غرضی اور ایثار بھلا کہاں دیکھنے میں آتا ہے۔ میں نے کرسی سرکا کر مرزاکے پاس کرلی، سمجھ میں نہ آیا کہ اپنی ندامت اور ممنونیت کا اظہار کن الفاظ میں کروں۔

میں نے کہا۔" مر زاصاحب سب سے پہلے تو میں اس گستاخی اور در شتی اور بے ادبی کے لیے معافی مانگنا ہوں، جو ابھی میں نے تمہارے ساتھ گفتگو میں روا

رکھی، دوسرے میں آج تمہارے سامنے ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تم میری صاف گوئی کی داد دوگے اور مجھے اپنی رحم دلی کے صدقے معاف کر دوگے۔ میں ہمیشہ تم کو از حد کمینہ، ممسک، خود غرض اور عیار انسان سمجھتار ہاہوں۔ دیکھوناراض مت ہو۔ انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ لیکن آج تم نے اپنی شرافت اور دوست پر وری کا ثبوت دیا ہے اور مجھ پر ثابت کر دیا ہے کہ میں کتنا قابل نفرت، تنگ خیال اور حقیر شخص ہوں، مجھے معاف کر دو۔"

میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ قریب تھا کہ میں مرزاکے ہاتھ بوسہ دیتااور اپنے آنسوؤں کو چھپانے کے لیے اس کی گو دمیں سرر کھادیتا، لیکن مرزاصاحب کہنے لگے۔

"واہ اس میں میری فیاضی کیا ہوتی، میرے پاس ایک بائیسکل ہے، جیسے میں سوار ہوا،ویسے تم سوار ہوئے۔"

میں نے کہا۔"مرزا،مفت میں نہلوں گا، یہ ہر گزنہیں ہو سکتا۔"

مر زا کہنے لگے۔ "بس میں اسی بات سے ڈرتا تھا، تم حساس اتنے ہو کہ کسی کا احسان لینا گوارانہیں کرتے حالا نکہ خدا گواہ ہے،احسان اس میں کوئی نہیں۔"

میں نے کہا۔ '' خیر کچھ بھی سہی، تم سچ کچ مجھے اس کی قیمت بتادو۔''

مرزابولے۔" قیمت کا ذکر کر کے تم گویا مجھے کا نٹول میں تھسٹنے ہو اور جس قیمت پر میں نے خریدی تھی، وہ تو بہت زیادہ تھی اور اب تو وہ اتنے کی رہی بھی نہیں۔"

میں نے یو چھا۔ "تم نے کتنے میں خریدی تھی؟"

کہنے لگے، ''میں نے پونے دوسوروپے میں لی تھی، لیکن اُس زمانے میں بائیسکلوں کارواج ذراکم تھا، اس لیے قیمتیں ذرازیادہ تھیں۔''

میں نے کہا۔"کیا بہت پر انی ہے؟"

بولے۔ "نہیں ایسی پر انی بھی کیا ہوتی، میر الڑکا اس پر کالج آیا جایا کرتا تھا، اور اسے کالج چھوڑے ابھی دوسال بھی نہیں ہوئے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آج کل کی بائیسکلوں سے ذرامختلف ہے، آج کل توبا ئیسکلیں ٹین کی بنتی ہے۔ جہنیں کالج کے سر پھرے لونڈے سستی سمجھ کر خرید لیتے ہیں۔ پر انی بائیسکلوں کے ڈھانچے مضبوط ہوا کرتے تھے۔"

"مگر مر زابونے دوسوروپے تومیں ہر گزنہیں دے سکتا، اتنے روپے میرے پاس کہاں سے آئے، میں تواس سے آدھی قیمت بھی نہیں دے سکتا۔" مر زا کہنے لگے۔ "تو میں تم سے پوری قیمت تھوڑی مانگتا ہوں، اول تو قیمت لینا نہیں جا ہتالیکن۔۔۔"

میں نے کہا۔ "نہ مرزاقیمت تو تمہیں لینی پڑے گی۔ اچھاتم یوں کرومیں تمہاری جیب میں کے دویا کرومیں تمہاری جیب میں کچھ روپے ڈال دیتا ہوں تم گھر جائے گن لینا، اگر تمہیں منظور ہوئے تو کل بائیسکل بھیج دینا ورنہ روپے واپس کر دینا، اب یہاں بیٹھ کر میں تم سے سودا چکاؤں، یہ تو کچھ دکان داروں کی سی بات معلوم ہوتی ہے۔"

مر زا بولے۔ " بھئی جیسے تمہاری مرضی، میں تو اب بھی یہی کہتا ہوں کہ قیمت ویمت جانے دولیکن میں جانتا ہوں کہ تم نہ مانو گے۔"

میں اٹھ کر اندر کمرے میں آیا، میں نے سوچا استعال شدہ چیز کی لوگ عام طور پر آوھی قیمت دیتے ہیں لیکن جب میں نے مرزاسے کہا تھا کہ مرزامیں تو آدھی قیمت بھی نہیں دے سکتا تو مرزا اس پر معترض نہ ہوا تھا، وہ بیچارہ توبلکہ یہی کہتا تھا کہ تم مفت ہی لے لو، لیکن مفت میں کیسے لے لوں۔ آخر بائیسکل ہے۔ ایک سواری ہے۔ فٹنوں اور گھوڑوں اور موٹروں اور تانگوں کے زمرے میں شار ہوتی ہے۔ بیس کھولا تو معلوم ہوا کہ ہست و بود کل چیپالیس روپے ہیں۔ چیپالیس روپے ہیں۔ حیسالیس روپے ہیں۔ حیسالیس روپے تو بھی طیک رقم نہیں۔ بینتالیس یا بیچاس ہوں، جب بھی بات ہے۔ بیسات وہو نہیں توجالیس کیوں نہ دیے

جائیں۔ جن رقموں کے آخر میں صفر آتا ہے وہ رقمیں کچھ زیادہ معقول معلوم ہوتی ہیں بس ٹھیک ہے، چالیس روپے دے دوں گا۔ خدا کرے مرزا قبول کر لے۔

باہر آیا چالیس روپے مٹھی میں بند کر کے میں نے مر زاکی جیب میں ڈال دیے اور کہا۔"مر زااس کو قیمت نہ سمجھنا۔ لیکن اگر ایک مفلس دوست کی حقیر سی رقم منظور کرنا تمہیں اپنی توہین معلوم نہ ہو تو کل بائیسکل بھجوا دینا۔"

مرزاچلنے لگے تو میں نے پھر کہا کہ مرزاکل ضرور صبح ہی صبح بھجوا دینار خصت ہونے سے پہلے میں نے پھر ایک دفعہ کہا۔ "کل صبح آٹھ نو بجے تک پہنچ جائے، دیر نہ کر دینا۔۔۔ خدا حافظ۔۔۔ اور دیکھو مرزامیرے تھوڑے سے روپوں کو بھی زیادہ سمجھنا۔۔۔ خدا حافظ۔۔۔ اور تمہارا بہت بہت شکریہ، میں تمہارا بہت ممنون ہوں اور میری گتاخی کو معاف کر دینا، دیکھونا کبھی یوں ہی ہے تکلفی میں۔۔ کل صبح آٹھ نو بجے تک۔۔۔ ضرور۔۔ خدا حافظ۔۔۔"

مر زا کہنے گئے۔" ذرااس کو جھاڑ پونچھ لینااور تیل وغیر ہ ڈلوالینا۔ میرے نو کر کو فرصت ہوئی توخو د ہی ڈلوا دوں گا، ورنہ تم خو د ہی ڈلوالینا۔"

میں نے کہا۔"ہاں ہاں وہ سب کچھ ہو جائے گا،تم کل بھیج ضرور دینااور دیکھنا آٹھ بجے تک ساڑھے آٹھ سات بجے تک پہنچ جائے۔ اچھا۔۔۔ خداحا فظ!"

رات کوبستر پر لیٹا تو بائیسکل پر سیر کرنے کے مختلف پروگرام تجویز کر تارہا۔ یہ ارادہ تو پختہ کر لیا کہ دو تین دن کے اندر اندر ارد گرد کی تمام مشہور تاریخی عمارات اور کھنڈروں کو نئے سرے سے دیکھ ڈالوں گا۔ اس کے بعد اگلے گر می کے موسم میں ہو سکا تو بائیسکل پر کشمیر وغیرہ کی سیر کروں گا۔ صبح صبح کی ہوا خوری کے لیے ہر روز نہر تک جایا کروں گا۔ شام کو ٹھنڈی سڑک پر جہاں اور لوگ سیر کو نکلیں گے میں بھی سڑک کی صاف شفاف سطح پر ملکے ملکے خاموشی کے ساتھ ہاتھی دانت کی ایک گیند کی مانند گزر حاؤں گا۔ ڈویتے ہوئے آ فتاب کی روشنی ہائیسکل کے جیکیلے حصوں پریڑے گی تو ہائیسکل جگمگا اُٹھے گی اور ایسامعلوم ہو گا جیسے ایک راج ہنس زمین کے ساتھ ساتھ اُڑ رہاہے۔ وہ مسکر اہٹ جس کا میں اویر ذکر کر چکاہوں ابھی تک میرے ہو نٹوں پر کھیل رہی تھی، بار ہادل جاہا که انجمی بھاگ کر آؤں اور اسی وقت مر زاکو گلے لگالوں۔

رات کو خواب میں دعائیں مانگتا رہا کہ خدایا مرزا بائیسکل دینے پر رضامند ہو جائے۔ صبح اٹھا تو اٹھنے کے ساتھ ہی نو کرنے یہ خوشنجری سنائی کے حضور وہ مائیسکل آگئ ہے۔ میں نے کہا۔"اتنے سویرے؟"

نو کرنے کہا۔"وہ تورات ہی کو آگئی تھی، آپ سو گئے تھے میں نے جگانا مناسب نہ سمجھااور ساتھ ہی مر زاصاحب کا آدمی ہے ڈھبریاں کنے کا ایک اوزار بھی دے گیا ہے۔"

میں جیران تو ہوا کہ مر زاصاحب نے بائیسکل بھجوا دینے میں اس قدر عجلت سے کیوں کام لیالیکن اس نتیج پر پہنچا کہ آدمی نہایت شریف اور دیانت دار ہیں۔ رویے لے لیے تھے توبائیسکل کیوں روک رکھتے۔

نوکرسے کہا۔ " دیکھویہ اوزار یہیں چھوڑ جاؤاور دیکھوبائیسکل کوکسی کپڑے سے خوب اچھی طرح جھاڑو۔ اور یہ موڑ پر جو بائیسکلوں والا بیٹھتا ہے اس سے جاکر بائیسکل میں ڈالنے کا تیل لے آؤاور دیکھو، اے بھاگا کہاں جارہا ہے ہم ضروری بائیسکل میں ڈالنے کا تیل لے آؤاور دیکھو، اے بھاگا کہاں جارہا ہے ہم ضروری بات تم سے کہہ رہے ہیں، بائیسکل والے سے تیل کی ایک کپی بھی لے آنا اور جہاں جہاں جہاں تیل دینے کی جگہ ہے وہاں تیل دے دینا اور بائیسکلوں والے سے کہنا کہ کوئی گھٹیا ساتیل نہ دیدے۔ جس سے تمام پرزے ہی خراب ہو جائیں، بائیسکل کے پرزے بڑے نازک ہوتے ہیں اور بائیسکل باہر نکال رکھو، ہم ابھی کپڑے بہن کر آتے ہیں۔ ہم ذراسیر کو جارہے ہیں اور دیکھوصاف کر دینا اور بہت نور زور زور سے کپڑا بھی مت رگڑنا، بائیسکل کا یالش گھس جاتا ہے۔"

جلدی جلدی چائے پی، عسل خانے میں بڑے جوش خروش کے ساتھ "چل چل چنبیلی باغ میں" گاتا رہا اس کے بعد کپڑے بدلے، اوزار کو جیب میں ڈالا اور کمرے سے باہر نکلا۔

بر آمدے میں آیا توبر آمدے کے ساتھ ہی ایک عجیب وغریب مشین پر نظر پڑی۔ ٹھیک طرح پیچان نہ سکا کہ کیا چیز ہے، نوکر سے دریافت کیا۔ "کیوں بے پر کیا چیز ہے؟"
پر کیا چیز ہے؟"

نو کر بولا۔ "حضوریہ بائیسکل ہے۔"

میں نے کہا۔" بائیسکل؟ کس کی بائیسکل؟"

كہنے لگا۔ "مر زاصاحب نے بھجوائی ہے آپ كے ليے۔"

میں نے کہا۔"اور جو بائیسکل رات کو انہوں نے جیجی تھی وہ کہاں گئی؟"

کہنے لگا۔" یہی توہے۔"

میں نے کہا۔ "کیا بکتا ہے جو بائیسکل مرزا صاحب نے کل رات کو بھیجی تھی وہ بائیسکل یہی ہے؟"

كمني لگا-"جي بال-"

میں نے کہا۔" اچھا" اور پھر اسے دیکھنے لگا۔" اس کو صاف کیوں نہیں کیا؟"

"اس کو دو تین د فعہ صاف کیاہے؟"

"توبیہ میل کیوں ہے؟"

نوکرنے اس کاجواب دیناشاید مناسب نہ سمجھا۔

"اور تيل لايا؟"

"پال حضور لا يا ہوں۔"

(را"؟

"حضور وہ تیل دینے کے حصید ہوتے ہیں وہ نہیں ملتے۔"

"کیاوجہہے؟"

"حضور د مُرُ وں پر میل اور زنگ جماہے۔ وہ سوراخ کہیں چے ہی میں دب دباگئے ہیں۔"

رفتہ رفتہ میں اس چیز کے قریب آیا۔ جس کو میر انو کر بائیسکل بتارہا تھا۔ اس کے مختلف پرزوں پر غور کیا تو اتنا تو ثابت ہو گیا کہ یہ بائیسکل ہے لیکن مجموعی ہیئت سے یہ صاف ظاہر تھا کہ بل اور رہٹ اور چرخہ اور اس طرح کی ایجادات سے پہلے کی بنی ہوئی ہے۔ پہیے کو گھما گھما کر وہ سوراخ تلاش کیا جہاں کسی زمانے میں تیل دیا جا تا تھا۔ لیکن اب اس سوراخ میں سے آ مدور فت کاسلسلہ بند تھا۔ چنانچہ تیل دیا جا تا تھا۔ لیکن اب اس سوراخ میں سے آ مدور فت کاسلسلہ بند تھا۔ چنانچہ

نو کر بولا۔ "حضور وہ تیل تو سب اد هر اُد هر بہہ جاتا ہے۔ چی میں تو جاتا ہی نہیں۔"

میں نے کہا۔"اچھااوپر اوپر ہی ڈال دویہ بھی مفید ہو تاہے۔"

آخر کار بائیسکل پر سوار ہوا۔ پہلا ہی یاؤں چلا یا توابیامعلوم ہواجیسے کوئی مر دہ اپنی ہڈیاں چٹخا چٹخا کر اپنی مرضی کے خلاف زندہ ہو رہا ہے۔ گھر سے نکلتے ہی کچھ تھوڑی سی اترائی تھی اس پر بائیسکل خود بخود چلنے لگی لیکن اس ر فتار سے جیسے تار کول زمین پر بہتا ہے اور ساتھ ہی مختلف حصوں سے طرح طرح کی آوازیں بر آمد ہونی شروع ہوئی۔ان آوازوں کے مختلف گروہ تھے۔ چیں۔ جال۔ چول کی قشم آوازیں زیادہ تر گدی کے بنیجے اور پچھلے یہیے سے نکلتی تھیں۔ کھٹ، کھٹر کھڑ، کھڑڑ کے قبیل کی آوازیں مڈگارڈوں سے آتی تھی۔ چر۔ چرخ۔ چر۔ چرخ کی قشم کے سُر زنجیر اور پیڈل سے نکلتے تھے۔ زنجیر ڈھیلی ڈھیلی تھی۔ میں جب کبھی پیڈل پر زور ڈالتا تھا، زنجیر میں ایک انگڑائی سی پیدا ہوتی تھی جس سے وہ تن حاتی تھی اور چڑ چڑ بولنے لگتی تھی اور پھر ڈھیلی ہو جاتی تھی۔ پچھلا یہیہ گھومنے کے علاوہ جھومتا بھی تھا۔ یعنی ایک تو آگے کو جاتا تھااور اس کے علاوہ دینے سے ہائیں اور ہائیں سے دینے کو بھی حرکت کر تا تھا۔ چنانچہ سڑک پر جو نشان پڑ جا تا تھا اس کو دیکھ کر ایسامعلوم ہو تا تھا جیسے کوئی مخمور سانپ لہرا کر نکل گیا ہے۔

مڈ گارڈ تھے تو سہی لیکن پہیوں کے عین اوپر نہ تھے۔ ان کا فائدہ صرف یہ معلوم ہو تا تھا کہ انسان شال کی سمت سیر کرنے کو نکلے اور آ فتاب مغرب میں غروب ہور ہاہو تو مڈ گارڈوں کی بدولت ٹائر دھوپ سے بیچر ہیں گے۔

ا گلے یہیے کے ٹائز میں ایک بڑاسا پیوند لگا تھا جس کی وجہ سے یہیہ ہر چکر میں ایک د فعه لمحه بھر کوزور سے اوپر اُٹھ جا تا تھا اور میر اسر پیچھے کو یوں جھٹکے کھار ہاتھا جیسے کوئی متواتر تھوڑی کے نیچے مکے مارے جارہا ہو۔ پچھلے اور اگلے یہیے کو ملا کر چوں چوں پھٹ۔ چوں چوں پھٹ۔۔۔ کی صدانکل رہی تھی۔ جب اتاریر ہائیسکل ذرا تیز ہوئی تو فضامیں ایک بھونجال سا آگیا۔ اور بائیسکل کے کئی اور برزے جو اب تک سورہے تھے۔ بیدار ہو کر گویا ہوئے۔ اد ھر اُد ھر کے لوگ چونکے۔ ماؤل نے اپنے بچوں کو اپنے سینوں سے لگالیا۔ کھڑڑ کھڑڑ کے پیچ میں پہیوں کی آواز جداسنائی رہی تھی لیکن چو نکہ بائیسکل اب پہلے سے تیز تھی اس لیے چوں چوں بھٹ، چوں چوں بھٹ کی آواز نے اب چچوں بھٹ، چچوں بھٹ، کی صورت اختیار کرلی تھی۔ تمام بائیسکل کسی ادق افریقی زبان کی گر دانیں دہر ارہی تھی۔ اس قدر تیز رفتاری بائیسکل کی طبع نازک پر گراں گزری۔ چنانچہ اس میں یک لخت دو تبدیلیاں واقع ہو گئیں۔ایک توہینڈل ایک طرف کو مڑ گیاجس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں جاتوسامنے کور ہاتھالیکن میر اتمام جسم دائیں طرف کو مڑا ہوا تھا۔اس

کے علاوہ بائیسکل کی گدی دفعتہ چھ اپنے کے قریب نیچے بیٹھ گئ۔ چنانچہ جب بیڈل چپانے کے علاوہ بائیسکل کی گدی دفعتہ چھ اپنے کر رہا تھا تو میرے گھٹنے میری تھوڑی تک پہنچ جاتے تھے۔ کمر دہری ہو کر باہر کو نکلی ہوئی تھی اور ساتھ ہی اگلے پہیے کی انگھسلیوں کی وجہ سے سربرابر جھٹکے کھارہا تھا۔

گدی کا نیچاہو جانا از حد تکلیف دہ ثابت ہوا۔ اس لیے میں نے مناسب یہی سمجھا کہ اس کو ٹھیک کر لوں۔ چنانچہ میں نے بائیسکل کو ٹھہر الیا اور نیچے اترا۔ بائیسکل کے ٹھہر جانے سے یک لخت جیسے دنیا میں ایک خاموشی سی چھا گئی۔ ایسا معلوم ہوا جیسے میں کے اسٹیشن سے نکل کر باہر آگیا ہوں۔ جیب سے میں نے اوزار نکالا، گدی کو اونچا کیا، پچھ بینڈل کو ٹھیک کیا اور دوبارہ سوار ہو گیا۔

دس قدم بھی چلنے نہ پایا تھا کہ اب کے ہینڈل یک لخت نیچاہو گیا۔ اتنا کہ گدی اب ہینڈل سے کوئی فٹ بھر اونچی تھی۔ میر اتمام جسم آگے کو جھکا ہوا تھا، تمام بوجھ دونوں ہاتھوں پر تھا جو ہینڈل پر رکھے تھے اور برابر جھٹکے کھا رہے تھے۔ آپ میری حالت کو تصور کریں تو آپ معلوم ہو گا کہ میں دور سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی عورت آٹا گوندھ رہی ہو۔ مجھے اس مشابہت کا احساس بہت تیز تھا جس کی وجہ سے میرے ماتھے پر پسینہ آگیا۔ میں دائیں بائیں لوگوں کو کھکھوں سے دیکھتاجا تا تھا۔ یوں توہر شخص میل بھر پہلے ہی سے مڑ مڑ کر دیکھنے لگتا تھالیکن ان میں کوئی بھی ایسانہ تھاجس کے لیے میری مصیبت ضیافت طبع کا باعث نہ ہو۔

ہینڈل تو نیچا ہو ہی گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد گدی بھی پھر نیچی ہو گئی اور میں ہمہ تن زمین کے قریب بہنچ گیا۔ ایک لڑکے نے کہا۔ "دیکھویہ آدمی کیا کر رہا ہے۔"گویا اس بدتمیز کے نزدیک میں کوئی کر تب دکھارہا تھا۔ میں نے اتر کر پھر ہینڈل اور گدی کو اونچا کیا۔

لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک نہ ایک پھر نیچا ہو جاتا۔ وہ کمیح جن کے دوران میں میر اہاتھ اور میر اجسم دونوں ہی بلندی پر واقع ہوں بہت ہی کم تھے اور ان میں بھی میں یہی سوچتار ہتا تھا کہ اب کہ گدی پہلے بیٹھے گی یا ہینڈل؟ چنانچہ نڈر ہو کرنہ بیٹھتا بلکہ جسم کو گدی سے قدرے اوپر ہی رکھتا لیکن اس سے ہینڈل پر اتنابو جھ پڑجاتا کہ وہ نیچا ہو جاتا۔

جب دو میل گزر گئے اور بائیسکل کی اُٹھک بیٹھک نے ایک مقرر با قاعد گی اختیار کر لی تو فیصلہ کیا کہ کسی مستری سے بیچ کسوالینے چاہئیں چنانچہ بائیسکل کو ایک د کان پر لے گیا۔ بائیسکل کی کھڑ کھڑ سے دو کان میں جتنے لوگ کام کررہے تھے، سب سر اٹھا کر میری طرف دیکھنے لگے لیکن میں نے جی کڑا کر کے کہا۔ "فرااس کی مرمت کر دیجئے۔" ایک مستری آگے بڑھالوہے کی ایک سلاخ اس

کے ہاتھ میں تھی جس سے اس نے مختلف حصوں کو بڑی بے در دی سے تھوک بجاکر دیکھا۔ معلوم ہو تا تھااس نے بڑی تیزی کے ساتھ سب حالات کا اندازہ لگا لیاہے لیکن پھر بھی مجھ سے پوچھنے لگا۔ "کس کس پرزے کی مرمت کرایئے گا"؟

میں نے کہا۔"بڑے گستاخ ہوتم دیکھتے نہیں کہ صرف ہینڈل اور گدی کو ذرااو نچا کروا کے کسوانا ہے بس اور کیا؟ ان کو مہر بانی کر کے فوراً ٹھیک کرو اور بتاؤ کتنے پیسے ہوئے؟"

مستری نے کہا۔ "مڈ گارڈ بھی ٹھیک نہ کر دوں؟"

میں نے کہا۔" ہاں،وہ بھی ٹھیک کر دو۔"

كَهِ لِكَارِ" الرّ آپ باقى چيزين بھى ٹھيك كراليں تواچھا ہو۔"

میں نے کہا۔"اچھا کر دو۔"

بولا۔ "بول تھوڑا ہو سکتا ہے۔ دس پندرہ دن کا کام ہے آپ اسے ہمارے پاس چھوڑ جائے۔"

"اور پیسے کتنے لوگے ؟"

كہنے لگا۔ "بس چاليس روپے لگيں گے۔"

ہم نے کہا۔ "بس جی جو کام تم سے کہا ہے کر دو اور باقی ہمارے معاملات میں دخل مت دو۔"

تھوڑی دیر بعد ہینڈل اور گدی پھر اونچی کر کے کس دی گئی۔ میں چلنے لگا تو مستری نے کہا" میں نے کس تو دیا ہے لیکن پیج سب گھسے ہوئے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں پھر ڈھیلے ہو جائیں گے۔"

میں نے کہا۔"برتمیز کہیں کا، تو دو آنے پیسے مفت میں لے لیے؟"

بولا۔ "جناب آپ کو بائیسکل بھی مفت میں ملی ہو گی، یہ آپ کے دوست مرزا صاحب کی ہے نا؟ للّویہ وہی بائیسکل ہے جو پچھلے سال مرزاصاحب یہاں پیچنے کو لائے تھے۔ پہچانی تم نے؟ بھئی صدیاں ہی گزر سنیں لیکن اس بائیسکل کی خطا معاف ہونے میں نہیں آتی۔ "

میں نے کہا۔"واہ مر زاصاحب کے لڑکے اس پر کالج آیا جایا کرتے تھے اور ان کو ابھی کالج چپوڑے دوسال بھی نہیں ہوئے۔"

مستری نے کہا۔ "ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن مر زاصاحب خود جب کالج میں پڑھتے تھے توان کے پاس بھی تو یہی بائیسکل تھی۔" میری طبیعت یہ سن کر کچھ مردہ سی ہوگئ۔ میں نے بائیسکل کو ساتھ لیے آہتہ آہتہ پیدل چل پڑا۔ لیکن پیدل چلنا بھی مشکل تھا۔ اس بائیسکل کے چلانے میں ایسے پیٹوں پر زور پڑتا تھا جو عام بائیسکلوں کو چلانے میں استعال نہیں ہوتے۔ اس لیے ٹائلوں اور کند ھوں اور کمر اور بازوؤں میں جا بجا درد ہو رہا تھا۔ مرزا کا خیال رہ رہ کر آتا تھا۔ لیکن میں ہر بار کو شش کر کے اسے دل سے ہٹا دیتا تھا، ورنہ میں پاگل ہو جاتا اور جنون کی حالت میں پہلے حرکت مجھ سے یہ سرزد ہو کی کہ مرزا کے مکان کے سامنے بازار میں ایک جلسہ منعقد کرتا جس میں مرزا کی مکاری، بے ایمانی اور دغا بازی پر ایک طویل تقریر کرتا۔ کل بنی نوع انسان کی مکاری، بے ایمانی اور دغا بازی پر ایک طویل تقریر کرتا۔ کل بنی نوع انسان اور آئندہ آنے والی نسلوں کی ناپاک فطرت سے آگاہ کر دیتا اور اس کے بعد ایک چتا جلاکر اس میں زندہ جل کر مرجا تا۔

میں نے بہتر یہی سمجھا کہ جس طرح ہو سکے اب اس بائیسکل کو اونے بونے داموں میں نیچ کر جو وصول ہوااسی پر صبر شکر کروں۔ بلاسے دس پندرہ روپیہ کا خسارہ سہی۔ چالیس کے چالیس روپے توضائع نہ ہوں گے۔ راستے میں بائیسکلوں کی ایک اور د کان آئی وہاں کھہر گیا۔

د کاندار بڑھ کرمیرے پاس آیالیکن میری زبان کو جیسے قفل لگ گیا تھا۔ عمر بھر کسی چیز کے بیچنے کی نوبت نہ آئی تھی مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ ایسے موقع پر کیا کہتے ہیں آخر بڑے سوچ بحیار اور بڑے تامل کے بعد منہ سے صرف اتنا نکلا کہ یہ "بائیسکل"ہے۔

د كاندار كهنے لگا۔ " پھر؟ "

میں نے کہا۔"لوگے۔"

كهني لگا\_ "كيامطلب؟"

میں نے کہا۔ "بیجة ہیں ہم۔"

د کاندار نے مجھے ایسے نظر سے دیکھا کہ مجھے یہ محسوس ہوا مجھ پر چوری کاشبہ کررہا ہے۔ پھر بائیسکل کو دیکھا۔ پھر مجھے دیکھا، پھر بائیسکل کو دیکھا۔ ایسامعلوم ہوتا تھا کہ فیصلہ نہیں کر سکتا آدمی کون ساہے اور بائیسکل کون سی ہے؟ آخر کار بولا۔ ''کیاکریں گے آپ اس کو پچ کر؟"

ایسے سوالوں کا خدا جانے کیا جواب ہو تا ہے۔ میں نے کہا۔ "کیا تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ جوروپے مجھے وصول ہوں گے ان کامصرف کیا ہو گا؟"

کہنے لگا۔"وہ توٹھیک ہے مگر کوئی اس کولے کر کرے گا کیا؟"

میں نے کہا۔"اس پر چڑھے گااور کیا کرے گا۔"

كهني لكاله "اجها چرط كيال پر؟"

میں نے کہا۔" پھر کیا؟ پھر چلائے گااور کیا؟"

د کاندار بولا۔" اچھا؟ ہوں۔ خدا بخش ذرایہاں آنا۔ یہ بائیسکل مکنے آئی ہے۔"

جن حضرت کااسم گرامی خدا بخش تھاانہوں نے بائیسکل کو دور ہی سے یوں دیکھا جیسے بوسو نگھ رہے ہوں۔اس کے بعد دونوں نے آپس میں مشورہ کیا، آخر میں وہ جن کانام خدا بخش نہیں تھامیرے پاس آئے اور کہنے لگے۔" تو آپ سچ مچے پہج رہے ہیں؟"

میں نے کہا۔ "تواور کیا محض آپ سے ہم کلام ہونے کا فخر حاصل کرنے کے لیے میں گھر سے یہ بہانہ گھڑ کر لایا تھا؟"

كہنے لگا۔"توكياليس كے آپ؟"

میں نے کہا۔"تم ہی بتاؤ۔"

كهني لكا\_" سيح في بتاؤن؟"

میں نے کہا۔"اب بتاؤگے بھی یایوں ہی ترساتے رہوگے ؟"

کہنے لگا۔" تین رویے دوں گااس کے۔"

میر اخون کھول اٹھااور میرے ہاتھ پاؤں اور ہونٹ غصے کے مارے کانپنے لگے۔ میں نے کہا۔ "اوصنعت وحرفت سے پیٹ پالنے والے نچلے طبقے کے انسان، مجھے اپنی توہین کی پر وانہیں لیکن تو نین کی بہنچایا پر وانہیں لیکن تونے اپنی بیہو دہ گفتاری سے اس بے زبان چیز کوجو صدمہ پہنچایا ہے اس کے لیے میں تجھے قیامت تک معاف نہیں کر سکتا۔" یہ کہہ کر میں بائیسکل پر سوار ہو گیا اور اندھا دھندیاؤں چلانے لگا۔

مشکل سے بیس قدم گیا ہوں گا کہ مجھے ایسامعلوم ہوا کہ جیسے زمین یک لخت ا چھل کر مجھ سے آگئی ہے۔ آسان میرے سرپر سے ہٹ کر میری ٹانگوں کے بیچ میں سے گزر گیااور اد ھر اُد ھر کی عمار توں نے ایک دو سرے کے ساتھ اپنی اپنی جگہ بدل لی ہے۔حواس بجاہوئے تومعلوم ہوامیں زمین پر اس بے تکلفی سے بیٹےا ہوں، گویابڑی مدت سے مجھے اس بات کا شوق تھاجو آج بوراہوا۔ ارد گرد کچھ لوگ جمع تھے جس میں سے اکثر ہنس رہے تھے۔ سامنے دکان تھی جہاں ابھی ا بھی میں نے اپنی ناکام گفت وشنید کا سلسلہ منقطع کیا تھا۔ میں نے اپنے گر دوپیش یر غور کیاتومعلوم ہوا کہ میری بائیسکل کااگلایہیہ بالکل ہو کر لڑھکتا ہواسڑک کے اس یار جا پہنچاہے اور باقی سائکل میرے یاس پڑی ہے۔ میں نے فوراً اپنے آپ کو سنجالا جو پہیہ الگ ہو گیا تھا اس کو ایک ہاتھ میں اٹھایا دوسرے ہاتھ میں باقی مانده بائیسکل کو تھاما اور چل کھڑا ہوا۔ یہ محض ایک اضطراری حرکت تھی ورنہ

حاشاد کلاوہ بائیسکل مجھے ہر گزاتنی عزیزنہ تھی کہ میں اس کو اس حالت میں ساتھ ساتھ لیے پھر تا۔

جب میں یہ سب کچھ اٹھاکر چل دیا تو میں نے اپنے آپ سے بوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہاں جارہے ہو؟ تہماراارادہ کیا ہے۔ یہ دو پہیے کا ہے کو لے جارہے ہو؟ سب سوالوں کا جواب یہی ملا کہ دیکھا جائے گا۔ فی الحال تم یہاں سے چل دو۔ سب لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ سر او نچار کھو اور چلتے جاؤ۔ جو ہنس رہے ہیں، انہیں ہننے دو، اس قسم کے بیہو دہ لوگ ہر قوم اور ہر ملک میں پائے جائے ہیں۔ آخر ہوا کیا۔ محض ایک حادثہ۔ بس دائیں بائیں مت دیکھو۔ چلتے جاؤ۔

لوگوں کے ناشائستہ کلمات بھی سنائی دے رہے تھے۔ ایک آواز آئی۔ "بس حضرت غصہ تھوک ڈالئے۔" ایک دوسرے صاحب بولے۔"بے حیا بائیسکل گھر پہنچ کے تجھے مزا چکھاؤل گا۔" ایک والد اپنے گخت جگر کی انگلی کپڑے جا رہے تھے۔ میر ی طرف اشارا کر کے کہنے لگے۔"دیکھا بیٹا یہ سرکس کی بائیسکل ہے۔اس کے دونوں پہیے الگ الگ ہوتے ہیں۔"

لیکن میں چلتا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں آبادی سے دور نکل گیا۔ اب میری ر فتار میں ایک عزیمت پائی جاتی تھی۔ میر ادل جو کئی گھنٹوں سے کشکش میں چیج و تاب کھار ہاتھااب بہت ہاکا ہو گیاتھا۔ میں چلتا گیاچلتا گیاحتی کہ دریا پر جا پہنچا۔ پل کے اوپر کھڑے ہو کر میں نے دونوں پہیوں کو ایک ایک کرکے اس بے پر وائی کے ساتھ دریا میں بھینک دیا جیسے کوئی لیٹر بکس میں خط ڈالتا ہے۔ اور واپس شہر کو روانہ ہو گیا۔

سب سے پہلے مرزائے گھر گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ مرزابولے۔"اندر آ جاؤ۔"

میں نے کہا۔" آپ ذراباہر تشریف لایئے۔ میں آپ جیسے خدارسیدہ بزرگ کے گھروضو کیے بغیر کیسے داخل ہو سکتا ہوں۔"

باہر تشریف لائے تو میں نے وہ اوزار ان کی خدمت میں پیش کیا جو انہوں نے بائیسکل کے ساتھ مفت ہی مجھ کوعنایت فرمایا تھا اور کہا:

"مر زاصاحب آپ ہی اس اوزار سے شوق فرمایا سیجیے میں اب سے بے نیاز ہو چکا ہوں۔"

گھر پہنچ کر میں نے پھر علم کیمیا کی اس کتاب کا مطالعہ شروع کیا جو میں نے ایف-اے میں پڑھی تھی۔

## لاهور كاجغرافيه

#### تمهيد

تمہید کے طور پر صرف اتناعرض کرناچاہتا ہوں کہ لاہور کو دریافت ہوئے اب
بہت عرصہ گزر چکا ہے، اس لیے دلائل و براہین سے اس کے وجود کو ثابت
کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہنے کی اب ضرور نہیں کہ گر ّے کو دائیں سے بائیں
گھما ہے ۔ حتی کہ ہندوستان کا ملک آپ کے سامنے آکر کھہر جائے پھر فلاں طول
البلد اور فلال عرض البلد کے مقام انقطاع پر لاہور کا نام تلاش کیجئے۔ جہاں یہ
نام گر ّے پر مر قوم ہو، وہی لاہور کا محل و قوع ہے۔ اس ساری تحقیقات کو مختصر
مگر جامع الفاظ میں بزرگ یوں بیان کرتے ہیں کہ لاہور، لاہور ہی ہے، اگر اس
ہے سے آپ کو لاہور نہیں مل سکتا، تو آپ کی تعلیم ناقص اور آپ کی دہانت فاتر

## محل و قوع

یک دو غلط فہمیاں البتہ ضرور رفع کرنا جاہتا ہوں۔ لاہور پنجاب میں واقع ہے۔ کیکن پنجاب اب ننج آب نہیں رہا۔ اس یانچ دریاؤں کی سر زمین میں اب صرف حار دریا بہتے ہیں۔ اور جو نصف دریا ہے، وہ تو اب بہنے کے قابل بھی نہیں رہا۔ اسی کو اصطلاح میں راوی ضعیف کہتے ہیں۔ ملنے کا بیتہ بیہ ہے کہ شہر کے قریب دو مل بنے ہیں۔ ان کے نیچے ریت میں دریالیٹار ہتا ہے۔ بہنے کاشغل عرصے سے بندہے،اس لیے یہ بتانا بھی مشکل ہے کہ شہر دریا کے دائیں کنارے پر واقع ہے یا ہائیں کنارے پر۔لا ہور تک پہنچنے کے کئی رہتے ہیں۔لیکن دوان میں سے بہت مشہور ہیں۔ ایک پشاور سے آتا ہے اور دوسر اد ہلی سے۔ وسط ایشیا کے حملہ آور پشاور کے راستے اور یو۔ پی کے رستے وارد ہوتے ہیں۔ اول الذّ کر اہل سیف کہلاتے ہیں اور غزنوی یا غوری تخلص کرتے ہیں مؤخر الذّ کر اہل زبان کہلاتے ہیں۔ یہ بھی تخلص کرتے ہیں،ادراس میں ید طولی رکھتے ہیں۔

#### حدوداربعه

کہتے ہیں، کسی زمانے میں لاہور کا حدود اربعہ بھی ہوا کرتا تھا، لیکن طلباء کی سہولت کے لیے میونسپلٹی نے اس کو منسوخ کر دیا ہے۔ اب لاہور کے چاروں طرف بھی لاہور ہی واقعہ ہے۔ اور روز بروز واقع تر ہو رہا ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے، کہ دس ہیں سال کے اندر لاہور ایک صوبے کا نام ہو گا۔ جس کا دار الخلافہ

پنجاب ہو گا۔ یوں سمجھئے کہ لا ہور ایک جسم ہے ، جس کے ہر جھے پر ورم نمو دار ہو رہاہے ، لیکن ہر ورم مواد فاسد سے بھر اہے۔ گویا بیہ توسیع ایک عارضہ ہے۔ جو اس کے جسم کولاحق ہے۔

#### آب وہوا

لا ہور کی آب و ہوا کے متعلق طرح طرح کی روایات مشہور ہیں، جو تقریباً سب کی سب غلط ہیں، حقیقت بیرہے کہ لا ہور کے باشندوں نے حال ہی میں بیہ خواہش ظاہر کی ہے کہ اور شہر وں کی طرح ہمیں بھی آب وہوادی جائے،میونسپلٹی بڑی بحث و متحیص کے بعد اس نتیجہ پر پہنچی کہ اس تر قی کے دور میں جبکہ دنیا میں کئی ممالک کو ہوم رول مل رہاہے اور لو گوں میں بیداری کے آثار پیدا ہورہے ہیں، اہل لا ہور کی بیہ خواہش ناجائز نہیں۔ بلکہ ہمدر دانہ غور وخوض کی مستحق ہے۔ لیکن بد قشمتی سے تمیٹی کے پاس ہوا کی قلت تھی، اس لیے لو گوں کو ہدایت کی گئی کہ مفاد عامہ کے پیش نظر اہل شہر ہوا کا بیجا استعال نہ کریں، بلکہ جہاں تک ہو سکے کفایت شعاری سے کام لیں۔ چنانچہ اب لاہور میں عام ضروریات کے لیے ہوا کے بجائے گر د اور خاص خاص حالات میں د ھواں استعمال کیا جا تاہے۔ تمیٹی نے جا بچا دھوئیں اور گر د کے مہیا کرنے لیے مر کز کھول دیے ہیں۔ جہاں میہ

مر کبات مفت تقسیم کئے جاتے ہیں۔امید کی جاتی ہے، کہ اس سے نہایت تسلی بخش نتائج بر آمد ہوں گے۔

بہم رسائی آب کے لیے ایک اسکیم عرصے سے کمیٹی کے زیر غور ہے۔ یہ اسکیم نظام سقے کے وقت سے چلی آتی ہے لیکن مصیبت بیر ہے کہ نظام سقے کے اپنے ہاتھ کے لکھئے ہوئے اہم مسودات بعض تو تلف ہو چکے ہیں اور جو باقی ہیں ان کے پڑھنے میں بہت دفت بیش آرہی ہے اس لیے ممکن ہے تحقیق وید قیق میں چند سال اورلگ جائیں ، عار ضی طور پریانی کا بیرانتظام کیا گیاہے کہ فی الحال ہارش کے یانی کو حتی الوسع شہر سے باہر نکلنے نہیں دیتے۔ اس میں سمیٹی کو بہت کامیابی حاصل ہوئی ہے۔امید کی جاتی ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں ہر محلے کا اپناایک دریا ہو گاجس میں رفتہ رفتہ محیلیاں پیدا ہوں گی اور ہر مجھلی کے پیٹے میں سمیٹی کی ا یک انگو تھی ہو گی جورائے دہند گی کے موقع پر ہر رائے دہندہ پہن کر آئے گا۔ نظام سقے کے مسودات سے اس قدر ضرور ثابت ہواہے کہ یانی پہنچانے کے لیے نل ضروری ہیں چنانچہ سمیٹی نے کروڑوں روپے خرچ کر کے جابجانل لگوا دیے ہیں۔ فی الحال ان میں ہائیڈروجن اور آئسیجن بھری ہے۔لیکن ماہرین کی رائے ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ گیسیں ضرور مل کریانی بن جائیں گی۔ چنانچہ بعض بعض نلوں میں اب بھی چند قطرے روزانہ ٹیکتے ہیں۔ اہل شہر کو ہدایت کی گئی

ہے، کہ اپنے اپنے گھڑے نلوں کے نیچے رکھ جھوڑیں تاکہ عین وقت پر تاخیر کی وجہ سے کسی کو دل شکنی نہ ہو، شہر کے لوگ اس پر بہت خوشیاں منارہے ہیں۔

### ذرائع آمدورفت

جو سیاح لاہور تشریف لانے کا ارادہ رکھے ہوں، ان کو یہاں کے ذرائع آمدورفت کے متعلق چند ضروری باتیں ذہن نشین کر لینی چاہئیں۔ تا کہ وہ یہاں کی سیاحت سے کماحقہ اثر پذیر ہو سکیں۔ جو سڑک بل کھاتی ہوئی لاہور کے بازاروں میں سے گزرتی ہے، تاریخی اعتبار سے بہت اہم ہے۔ یہ وہی سڑک ہے جسے شیر شاہ سوری نے بنایا تھا۔ یہ آثار قدیمہ میں شار ہوتی ہے اور بے حداحتر ام کی نظر وں سے د یکھی جاتی ہے۔ چنانچہ اس میں کسی قشم کارد وبدل گوارا نہیں کیا جاتا۔ وہ قدیم تاریخی گھڑے اور خند قیں جوں کی توں موجود ہیں۔ جنہیں نے کئی سلطنوں کے تختے اُلٹ دیے تھے۔ آج کل بھی کئی لوگوں کے شختے یہاں اُلٹتے سلطنوں کے شختے یہاں اُلٹتے ہیں۔ اور عظمت رفتہ کی یاد دلا کر انسان کو عبرت سکھاتے ہیں۔

بعض لوگ زیادہ عبرت کپڑنے کے لیے ان تختوں کے نیچے کہیں کہیں دوایک پہنے لگا لیتے ہیں۔ اور سامنے دو ہک لگا کر ان میں ایک گھوڑا ٹانگ دیتے ہیں۔ اصطلاح میں اس کو تانگہ کہتے ہیں۔ شوقین لوگ اس تختہ پر موم جامہ منڈھ لیتے ہیں تاکہ بھسلنے میں سہولت ہواور بہت زیادہ عبرت کپڑی جائے۔

اصلی اور خالص گورٹ لاہور میں خوراک کے کام آتے ہیں۔ قصابوں کی دوکانوں پر ان ہی کا گوشت بکتا ہے۔ اور زین کس کو کھایا جاتا ہے۔ تا نگوں میں ان کی بجائے بناسپتی گھوڑا شکل وصورت میں دم دار تارے سے ملتا ہے۔ کیونکہ اس گھوڑے کی ساخت میں دم زیادہ اور میں دم دار تارے سے ملتا ہے۔ کیونکہ اس گھوڑے کی ساخت میں دم زیادہ اور گھوڑا کم پایا جاتا ہے، حرکت کرتے وقت اپنی دم کو دبالیتا ہے۔ اور اس ضبط نفس سے اپنی رفتار میں ایک سنجیدہ اعتدال پیدا کرتا ہے۔ تاکہ سڑک کا ہر تاریخی گڑھا اور تانگے کا ہر ہچکولا اپنا نقش آپ پر شبت کرتا جائے اور آپ کا ہر ایک مسام لطف اندوز ہو سکے۔

#### قابل ديد مقامات

لاہور میں قابل دید مقامات مشکل سے ملتے ہیں۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ لاہور میں ہر عمارت کی بیر ونی دیواریں دہری بنائی جاتی ہیں۔ پہلے اینٹوں اور چونے سے دیوار کھڑی کرتے ہیں اور پھر اس پر اشتہاروں کا پلستر کر دیا جاتا ہے، جو دبازت میں رفتہ رفتہ بڑھتا جاتا ہے۔ شروع شروع میں چھوٹے سائز کے مہم اور غیر معروف اشتہارات چپکائے جاتے ہیں۔ مثلاً "اہل لاہور کو مژدہ "اچھا اور سستا مال" اس کے بعد ان اشتہاروں کی باری آتی ہے، جن کے مخاطب اہل علم اور سخن فہم لوگ ہوتے ہیں مثلاً "گریجویٹ درزی ہاؤس" یا" اسٹوڈ نٹوں کے لیے سخن فہم لوگ ہوتے ہیں مثلاً "گریجویٹ درزی ہاؤس" یا" اسٹوڈ نٹوں کے لیے

نادر موقع"، یا' کہتی ہے ہم کو خلق خداغائبانہ کیا۔" رفتہ رفتہ گھر کی چار دیواری ایک مکمل ڈائر یکٹری کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ دروازے کے اویر بوٹ یالش کا اشتہار ہے۔ دائیں طرف تازہ مکھن ملنے کا پنہ درج ہے۔ بائیں طرف حافظ کی گولیوں کا بیان ہے۔ اس کھڑ کی کے اوپر انجمن خدام ملت کے جلسے کا یر و گرام چسیاں ہے۔اُس کھڑ کی پر کسی مشہور لیڈر کے خانگی حالت بالوضاحت بیان کر دیے ہیں۔عقبی دیواریر سرکس کے تمام جانوروں کی فہرست ہے اور اصطبل کے دروازے پر مس نغمہ جان کی تصویر اور ان کی فلم کے محاس گنوا رکھے ہیں۔ یہ اشتہارات بڑی سرعت سے بدلتے رہتے ہیں اور ہر نیامژ دہ اور ہر نئی دریافت یا بیجاد یا انقلاب عظیم کی ابتلا چشم زدن میں ہر ساکن چیز پر لیب دی جاتی ہے۔ اس لیے عمار توں کی ظاہری صورت ہر لمحہ بدلتی رہتی ہے اور ان کے پیچاننے میں خو د شہر کے لو گوں کو بہت دفت پیش آتی ہے۔

لیکن جب سے لاہور میں دستور رائج ہواہے کہ بعض اشتہاری کلمات پختہ ساہی سے خود دیوار پر نقش کر دیے جاتے ہیں۔ بید دقت بہت حد تک رفع ہو گئ ہے، ان دائمی اشتہاروں کی بدولت اب بیہ خدشہ نہیں رہا کہ کوئی شخص اپنایا اپنے کسی دوست کا مکان صرف اس لیے بھول جائے کہ پچھلی مرتبہ وہاں چار پائیوں کا اشتہار لگا ہوا تھا اور لوٹے تک وہاں اہالیان لاہور کو تازہ اور سستے جو توں کا مرژدہ

سنایا جارہا ہے۔ چنانچہ اب و ثوق سے کہا جاسکتا ہے کہ جہاں بحر وُف جلی "مجمہ علی دندان ساز" لکھا ہے وہ اخبار انقلاب کا دفتر ہے۔ جہاں " بجلی پانی بھاپ کا بڑا ہسپتال" لکھا ہے، وہاں ڈاکٹر اقبال رہتے ہیں۔ "خالص تھی کی مٹھائی" امتیاز علی تاج کا مکان ہے۔ "کرشنا ہیوٹی کریم" شالا مار باغ کو، اور "کھانسی کا مجرب نسخہ" جہا تگیر کے مقبرے کو جاتا ہے۔

#### صنعت وحرفت

اشتہاروں کے علاوہ لاہور کی سب سے بڑی صنعت رسالہ بازی اور سب سے بڑی حرفت المجمن سازی ہے۔ اور بڑی حرفت المجمن سازی ہے۔ ہر رسالے کا ہر نمبر عموماً خاص نمبر ہو تا ہے۔ اور عام نمبر صرف خاص خاص مو قعول پر شائع کئے جاتے ہیں۔ عام نمبر میں صرف ایڈیٹر کی تصویر اور خاص نمبر ول میں مس سلو چنا اور مس کجن کی تصاویر بھی دی جاتی ہے۔ اس سے ادب کو بہت فروغ نصیب ہو تا ہے اور فن تنقید ترقی کرتا ہے۔

لاہور کے ہر مربع انچ میں ایک انجمن موجود ہے۔ پریذیڈنٹ البتہ تھوڑ ہے ہیں اس لیے فی الحال صرف دو تین اصحاب ہی ہیہ اہم فرض ادا کر رہے ہیں چونکہ انجمنوں کے اغراض ومقاصد مختلف ہیں اس لیے بسااو قات ایک ہی صدر صبح کسی مذہبی کا نفرنس کا افتتاح کرتا ہے۔ سہ پہر کو کسی سینما کی انجمن میں مس نغمہ

جان کا تعارف کراتا ہے اور شام کو کسی کر کٹ ٹیم کے ڈنر میں شامل ہو تا ہے۔ اس سے ان کا مطمح نظر وسیع رہتا ہے۔ تقریر عام طور پر ایسی ہوتی ہے جو تینوں موقعوں پر کام آسکتی ہے۔ چنانچہ سامعین کو بہت سہولت رہتی ہے۔

#### بيداوار

لا ہور کی سب سے مشہور پیداوار یہاں کے طلباء ہیں جو بہت کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ فصل شروع سرما جاتے ہیں۔ فصل شروع سرما میں بوئی جاتے ہیں۔ فصل شروع سرما میں بوئی جاتی ہیں۔ اور عموماً اواخر بہار میں یک کرتیار ہوتی ہے۔

طلباء کی کئی قشمیں ہیں جن میں سے چند مشہور ہیں، قشم اولی جمالی کہلاتی ہے، یہ طلباء عام طور پر پہلے درزیوں کے ہاں تیار ہوتے ہیں بعد ازاں دھوبی اور پھر نائی کے پاس جیجے جاتے ہیں۔ اور اس عمل کے بعد کسی ریستوران میں ان کی نمائش کی جاتی ہے۔ غروب آفتاب کے بعد کسی سینمایا سینما کے گر دونواح میں:

رخروش کے آگے شمع رکھ کروہ یہ کہتے ہیں

اد هر جاتاہے دیکھیں یااُد هریروانہ آتاہے

شمعیں کئی ہوتی ہیں، لیکن سب کی تصاویر ایک البم میں جمع کر کے اپنے پاس رکھ حچوڑتے ہیں، اور تعطیلات میں ایک ایک کو خط لکھتے رہتے ہیں۔ دوسر می قشم

جلالی طلباء کی ہے۔ ان کا شجرہ جلال الد"ین اکبر سے ملتاہے، اس لیے ہندوستان کا تخت و تاج ان کی ملکیت سمجھا جاتا ہے۔ شام کے وقت چند مصاحبوں کو ساتھ لیے نکلتے ہیں اور جو د و سخا کے خم لنڈھاتے پھرتے ہیں۔ کالج کی خوراک انہیں راس نہیں آتی اس لیے ہو سٹل میں فروکش نہیں ہوتے۔ تیسری قشم خیالی طلباء کی ہے۔ یہ اکثر روپ اور اخلاق اور آوا گون اور جمہوریت پر با آواز بلند تبادلہ، خیالات کرتے پائے جاتے ہیں اور آ فرینش اور نفسیات جنسی کے متعلق نئے نئے نظریے پیش کرتے رہتے ہیں، صحت جسمانی کو ارتقائے انسانی کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔اس لیے علی الصبح یانچ جھ ڈنڑیلتے ہیں، اور شام کو ہاسٹل کی حجیت پر گہری سانس لیتے ہیں، گاتے ضرور ہیں، لیکن اکثر بے سرے ہوتے ہیں۔ چوتھی قسم خالی طلباء کی ہے۔ یہ طلباء کی خالص ترین قسم ہے۔ ان کا دامن کسی قسم کی آلائش سے تر ہونے نہیں یا تا۔ کتابیں،امتحانات،مطالعہ اور اس قسم کے خرخشے تجھی ان کی زند گی میں خلل انداز نہیں ہوتے۔ جس معصومیت کو ساتھ لے کر کالج میں پہنچتے تھے،اسے آخر تک ملوث ہونے نہیں دیتے اور تعلیم اور نصاب اور درس کے ہنگاموں میں اس طرح زندگی بسر کرتے ہیں جس طرح بتیس دانتوں میں زبان رہتی ہے۔

پچھے چند سالوں سے طلباء کی ایک اور قشم بھی دکھائی دینے لگی ہے، لیکن ان کو اچھی طرح سے دیکھنے کے لیے محدب شیشے کا استعال ضروری ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ریل کا مکٹ نصف قیمت پر ملتا ہے اور اگر چاہیں تو اپنی انا کے ساتھ زنانے ڈب میں بھی سفر کر سکتے ہیں۔ان کی وجہ سے اب یونیور سٹی نے کالجوں پر شرط عائد کر دی ہے کہ آئندہ صرف وہی لوگ پروفیسر مقرر کئے جائیں جو دودھ یلانے والے جانوروں میں سے ہوں۔

طبعی حالات

لا ہور کے لوگ بہت خوش طبع ہیں۔

سوالات

لاہور تمہیں کیوں پیندہے؟مفصل لکھو۔

لا ہور کس نے دریافت کیااور کیوں؟اس کے لیے سزا بھی تجویز کرو۔

میونسپل شمیٹی کی شان میں ایک قصیدہ مدحیہ لکھو۔